

3

تطبيق القرآن وصحيح البخاري www.KitaboSunnat.com

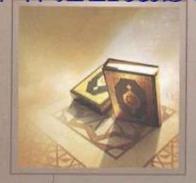

تالیٰفٹ م*افظ زبیرعلی ز*ٹی





## بسراته الجمالح

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### 🖈 تنبیه 🖈

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



تطبيق القرآن وصحيح البخارى



حَافظ زبيرعلى ز نى

ه المحادث الم

نعمان يب ليكينينز

حکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب



# جمله حقوق تجقِ مصنف محفوظ ہیں





# مكتبهائم إميه

بالقائل رحمان ماركيث غرنى شريث، لا مور- پاكستان فون: 042-7244973 بيسمنث اللم بينك بالقائل شل پيرول بمپ كوتو الى روۋ، فيعل آباد- پاكستان فون: 641-2631204

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### فهرست

| ٧   | غَدِيم نَو فِقَ الباري                               |
|-----|------------------------------------------------------|
| 9   | و فيق البارى فى تطبيق القرآن وسيح البخارى            |
| ır. | المام بخارى رحمه الله كامقام                         |
| ۱۳. | ایا ۲۰ کاری رکنته ملدنات  <br>صحیح بخاری کاعنوان     |
| Ir. | س بحاری اوان<br>صحیح بخاری ریعض الناس کے حملے        |
|     |                                                      |
| 1.  | معترض کے چونتیں (۳۴) جھوٹ                            |
|     | عدیث نمبرا۔ امام زہری کی ایک مرسل روایت              |
| ۲٩  | ۲_ جادد کااثر اور بشام بن عرده رحمه الله             |
| ۳.  | ٣- كياالله بند يمين طول كرجاتا هي؟                   |
| ۳۱  | سم صحح بخارى كى ايك حديث اورروشان لكانا؟             |
|     | ۵_ خواء عليما اور خيانت                              |
| ٣.  | ٧- سيدنا ابراجيم مايني اوران كاوالدآ زر              |
| ۳۳  | ے رسول الله منافظ کے مجا ابوطالب                     |
| ۵   | ۸۔ کیڑے کے بدلے میں نکاح اور سیدنا ابن مسعود دالتی ا |
| ~Y  | 9_ حعة النكاح كي ايك اورروايت                        |
|     |                                                      |
| ×.  |                                                      |
|     |                                                      |
| ¹   | ١٢- حق مهر مين تعليم قرآن                            |
| •   | الله كتر كرجو على سے وضو                             |

#### و توفيق السباري

| ۳۱         | ۱۳۔ امام زہری کا ایک قول                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| rr         | ۱۵۔ صحابہ کرام کی تواضع اور عابزی                              |
| <u>۳</u> ۳ | ١٦- كثرت موالات معمانعت                                        |
| ۳۳         | ا۔ چغل خوری اور پیثاب کے قطروں سے نہ بچنے پرعذاب               |
| ra         | ۱۸_ جنبی اور قرآن کی تلاوت                                     |
| ۳۲         | 9 <sub>- مُر</sub> دے کا جوتوں کی آواز سننا                    |
| ۳ <u>۷</u> | ۲۰- قبر ریشنی لگانا                                            |
| ۲۸         | ۲۱۔ میت کا جنازے پر کلام کرنا                                  |
| ۴۹         | ٢٢ سيدنا ابراجيم عاليتًا اورنبي كريم مَثَالِينًا               |
| ۵٠         | ٢٣ - سيدنابراء بن عازب والثين كاعلان تواضع                     |
| ۵۱         | ۲۲- صحیح بخاری پرتبهت اور معترض + لواطت                        |
| or         | ٢٥_ سيدناابن عباس اللفيئة اور منعة الزكاح                      |
| ۵۳         | ۲۶ شادی بیاه پروف بجانااوراشعار پڑھنا                          |
| ۵۵         | ٢٧- نبي مَثَاثِينِم كاسيده عائشه ذا النبيات نكاح اور قرآن مجيد |
| ۵۷         | ۲۸۔ مشرق بعنی عراق ہے شیطان کا سینگ نکلے گا                    |
| ۵۹         | ٢٩- نبي مَنْ الْفِيْلِم كاخواب اورسيده عائشه ولا فِيْنَا       |
| ٠          | ٣٠- سيج ني سيدنا ابراجيم عاليمًا كاتوريها وركذبات              |
| ٧٠         | حديث كذبات اورتوريه                                            |
| ٧٣         | موقوف روايات                                                   |
| ٧٣         | آ ثاراليّا بعين                                                |
| ٦٣         | اال- بیاری کےعلاج کے لئے اونٹوں کے دورھاور پیشاب کا بینا       |
| ٧٧         | ٣٢۔ نبی مَا ﷺ کی وفات کے بعد بعض لوگوں کا مرتد ہوجانا          |
|            |                                                                |

| Υ۸                                     | اس حوض کوثر اور بعض اُمتوں کااس سے مثایا جانا                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ن نه بن سکی ۱۸                         | سے ایک عورت کا قصہ جس سے نبی کا نکاح ہوااوروہ اُم المومنین                                                                       |
| ۷٠                                     | سر ابنی منکوحه بیوی کوکهنا که اپنانفس میرے حوالے کردے!                                                                           |
| ۷٠                                     | ۳۰ عیدالله بن أبی منافق کی نماز جنازه                                                                                            |
| اع اع                                  | ٣٧_ رسول الله مَا يَظِيمُ كَل وفات كے بعد بعض أمتو ل كامر تد :<br>٣٧_ رسول الله مَا يَظِيمُ كَل وفات كے بعد بعض أمتو ل كامر تد : |
| ۷۲                                     | پس قرآن کی سات قرای تون کامتواتر ہونا                                                                                            |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ميد - قرين م كارا وقايتين                                                                                                        |
| ۷٩                                     | یو مینین کردگر دروا ملی دیگ                                                                                                      |
| ۷۹                                     | اہم ہے جونٹوں کاقتل ادرایک پیغیبر                                                                                                |
| ۷۸                                     | اله سوية <u>كانت</u> خ والى خرقاء نامى ايك عورت كاقصه                                                                            |
| ۷۹                                     | سوبه آسان کی خبرین اور شیاطین کاسُن کن لیتا                                                                                      |
| ٠٠                                     | سهم _ قرآن کی سات قراءتیں متواتر ہیں                                                                                             |
| ٠٠                                     | مهر سرم ناتم کربغیرنما دنبیس مونی                                                                                                |
|                                        | وربعه المعالم والمختصر ألاث العادر الصمدكينا                                                                                     |
|                                        | ۲۹ مرده اهلال و مراهد او الدرام كا اختلاف                                                                                        |
| ۵                                      | ۳۸ مهمان کی مهمان نوازی میں میزبان کا بھوکا سونا                                                                                 |
| ٧,                                     | مم ورخت كاطلاع دينا كدجنات في آن سُنا ب                                                                                          |
| ۷                                      | ٥٠ سيدناابن ام متوم والثيرة اورنابينا مجامد                                                                                      |
| ۸                                      | ا٥۔ عطاء بن افي رباح كہتے ہيں كرآ مين دعا ہے                                                                                     |
|                                        | ۵۲ ني كريم مَنْ يَعْلِم كاحالت بْمازيس پينيه ييچيد كهنا                                                                          |
|                                        | ۵۳ ابوطالب اورعذاب مین تخفیف                                                                                                     |
|                                        | س ۵ ایک آب کی تفسیر اورسید نااین عباس دانشد:                                                                                     |

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

# تفذيم توفيق البارى

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
الشتعالى في ام بخارى رحمه الله كاب سيح بخارى كوأمت مسلمه ميس وه قبوليت عطا
فرمائى كداس اسح الكتب بعد كتاب الله قرار ديا عميا ، تلقى بالقبول كا درجه عاصل موا اور
قرآن مجيد كے بعد برمسلم كوسب سے پہلے سيح بخارى بى نظراتى ہے۔
امام نسائى رحمه الله فرمایا:

ان تمام کتابوں میں محمد بن اساعیل ابناری کی کتاب ہے بہتر کوئی کتاب ہیں ہے۔ (تاریخ بندادارہ وسند مجع)

رشیداحد گنگوبی دیوبندی اور قاری محمر طیب دیوبندی وغیر جانے اسے اصح الکتب بعد کتاب الله کہا۔

> د يكفئة اليفات رشيديد (ص ٣٣٧) اور خطبات مكيم الاسلام (ج٥ص ٢٣٣) رشيد احمد لدهيانوى ديوبندى لكهة بين:

" مالاتكدأمت كا اجماع فيعلم على اصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البحاري " مالاتكدأمت كا اجماع فيعلم على المحتار المحتار المحتار المحتادي من المحتادي الم

تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب: 'صحیح بخاری پراعتر اضات کاعلمی جائزہ'' (ساا ۱۸۱۱) گرافسوں ہے کہ اس اجماعی فیصلے کے خلاف بعض ایسے عاقبت ٹا ندیش پیدا ہو گئے جنھوں نے حسد وعناد کی وجہ سے صحیح بخاری اور امام بخاری پر جملے شروع کردیئے مثلاً یوسف بن موی الملطی الحقی نے کہا: ''من نظر فی کتاب البخاری توندق ''جم فخص نے بخاری کی

و تون الباري

کتاب (صحیح بخاری) میں دیکھا، وہ زندیق (ملحد، بے دین) ہوگیا۔

(انباه النمر بابناه العرلا بن حجرج ١٣٨ م١٣٥ وفيات ٨٠٣٥ )

عركريم سالارى حنى نے "الجرح على البخارى" كے نام سے ايك زہر يلى كتاب اللهى جس كا جواب مولانا ابوالقاسم بنارى پنجابي رحمه الله في "الكوثر الجاري في جواب الجرح على البخاري" کے نام سے لکھ کرشائع کیا۔

ماسٹر امین اوکاڑوی دیوبندی نے اصح الکتنب دالی عبارت کو دکانداروں کی کھی ہوئی قراردے كرعلانيكها: "يجولوگ كت إلى كر بخارى اصح الكتب ہے تحكم لا يجوز تقليد فيديد. بالكل ناانسانى كى بات باس كے مانے كى ضرورت نہيں ہے۔"

(فتو مأت مغدرج المن ١٣٧)

حافظ محمر حبیب الله دُروی دیوبندی نے اپنی کتاب 'مبرایه علاء کی عدالت میں' (ص٩٧،٩٧) میں سیح بناری کےخلاف ایک جعلی قصہ کھے کر سیح بناری کا نداق اُڑ ایا اور تو بین کی۔ مولانا ارشاد الحق الري حفظه الله في كتاب: "أمام بخاري يربعض اعتراضات كا جائزه... حبیب الله ڈروی کے جواب میں' لکھ کراہے بخصوص انداز میں ڈروی کے اعتراضات کا مسكت جواب دے دیا۔

عبدالغی طارق لدھیانوی دیوبندی نے اپی 'شادی کی پہلی دس راتیں 'میں کذب وافتر اعکا مظاہرہ کرتے ہوئے اور گندی زبان استعال کر کے سیح بخاری کا نداق اُڑاتے ہوئے لکھا:

'' جمھاری بخاری نے مجھے شرم سار کیا'' (ص 2امثادی کی تیسری رات)

عبدالغني طارق كي اس كتاب كالبهترين اورشين جواب برادرمحترم حافظ عمر فاروق قندوى حفظه الله ن ما بنامه الاخوه لا جور (جولائي ، اگست اور تمبر ٨٠٠٨ ء/جلد ١٠١٠ اثماره: ٩٠٨٠٤) من ديا-

امام بخارى رحمداللدكي وفات كصديول بعد بيدا مون والحمر بن احد بن الي سہل السرنسي ،عبدالقادر قرشي اور ماسٹر امين او کا ژوي وغير جم نے بيرجھوٹا اور بے سند قصہ بان کیا کدامام بخاری اس بات کے قائل متھے کدایک گائے کا دودھ پینے والے دو بچول میں

رشته رُضاعت ثابت ہوجا تاہے۔!

د کیلئے کمبیو طلسر حسی (ج۵ص ۱۳۹، ۱۳۹، ج۰۳ص ۲۹۷) الجواہر المصیبے (۱۷۷) اور اوکاڑوی کامضمون درجز ءالقراءۃ مترجم (ص۱۲)

اس بے سنداور جھوٹے قصے کا اٹکار عبدالحی لکھنوی تقلیدی نے بھی کیا ہے۔ دیکھئے الفوائدالبدیمہ (ص ۳۹، ترجمہ احمد بن حفص البخاری)

مخالفین صحیح بخاری وامام بخاری اور حاسدین کے اس سلسلے میں ویو بندیوں کی تنظیم اشاعة التوحید واکسند کے احمد سعید ملتانی چر وڑ گڑھی مماتی نے صحیح بخاری اور امام بخاری کے خلاف" قر آن مقدس اور بخاری محد ش'کے نام سے ایک کتاب کھی جس کا میدلل، جامع اور دندان شکن جواب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ میری اس کتاب کومیری نجات، تمام مسلمانوں کے دل کا سروراور آ تھوں کی شخت کی کتاب کی وجہ سروراور آ تھوں کی شخت کی بنائے۔ اگر کسی کے دل ود ماغ میں چتر وڑ گڑھی کی کتاب کی وجہ سے کوئی غلط نبی پیدا ہوگئ تو بیا سے اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے اور صراط متنقیم کی طرف رہنمائی کا سبب بنائے۔ آبین طرف رہنمائی کا سبب بنائے۔ آبین

تنعبیہ: صحیح بخاری پرمکرینِ حدیث کے دیگراعتراضات کے جوابات کے لئے ویکھتے میری کتاب:''صحیح بخاری پراعتراضات کاعلمی جائزہ''والحمدلللہ

(۱۱/۱کوی۸۰۰۰م)

# توفيق البارى في تطبيق القرآن وصحيح البخاري

إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . أَمَّا بَعُدُ :

الله تعالى في آنِ مجيد مين محدرسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ كَلَ اطاعت كاتهم ديا ب-ارشاد بارى تعالى ب الله تعالى ب الله ورَسُولَه و لا تولَوْ اعْنه وانْتُهُ مَنْ مَعُونَ ﴾ بي الله ورَسُولَه و لا تولَوْ اعْنه وانتُهُ مَنْ مَعُونَ ﴾ الله ورسول كى اطاعت كرواوراس سدندنه جيرواور (حال بيركم) تم س رجود (الانفال ٢٠)

اور فرمایا: اورا گرتم اس (رسول) کی اطاعت کرد گے قدہدایت پرہوگ۔ (النور، ۱۳۳)

نیز فرمایا: جس نے رسول کی اطاعت کی تو اُس نے یقیناً اللّٰد کی اطاعت کی۔ (النہا: ۸۰)

رسول اللّٰه مَثَّا لِیْنِ اُ کی وفات کے بعد آپ کی اطاعت صرف سیح اور مقبول احادیث کے

ذریعے ہے ہی ممکن ہے۔ امام ابوعبداللہ محمد بن اساعیل ابخاری رحمہ اللّٰہ (متوفی ۲۵۲ھ)

کی مشہور کتاب: صیح ابخاری سیح احادیث کا وہ مجموعہ ہے جے اُمتِ مسلمہ کے جلیل القدر
اماموں نے بالا تفاق تلقی بالقول کرتے ہوئے 'اصَتِ الْکُتُ بِ بَعْدَ کِتَابِ اللّٰهِ ''لیمیٰ
قرآنِ مجید کے بعد سب سیح کتاب قرار دیا ہے۔

قرآنِ مجید کے بعد سب سے کی کتاب قرار دیا ہے۔

سنن النسائی کے مصنف امام ابوعبد الرحمٰن النسائی رحمہ الله (متوفی ۳۳ س) جو کہ امام بخاری کے شاگر دہیں ، اپنے دور تک کمھی ہوئی کنپ حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں:

"فها في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البحاري" ان تمام كمايوں ميں محربن اساعيل البخاري كى كماب سے بہتركوئى كماب نبيس ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(تاريخ بغدادار وسنده محج

امام ابوالحن على بن عمر الدارقطني رحمه الله (متوفى ١٨٥هـ) فرمات بين:

''ومع هذا فما فى هذه الكتب حيراً و أفضل من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري رحمالله البخاري رحمالله كابخاري رحمالله كاب سي بهتر اوراس كراتين بها مدالله كاب سي بهتر اور افضل كوئى كتاب بيس بـ

(اطراف الغرائب والافراد تاليف مجدين طاهر المقدى ارماح ١٥٥ وسنده صحح

امام ابوبكراحد بن الحسين البيهقي رحمدالله (متوفى ١٥٨ه م) فرمات بين:

بخاری اور سلم ہرایک نے الی الی کتاب کھی ہے جس میں الی حدیثیں جمع کردی ہیں جو ساری جیح میں۔ (معرفة السنن والآ ارار ۱۰۷)

مشهور مفسرِ قرآن اور محدث حافظ ابن كثير الدمشقى رحمه الله (متوفى ٧٧٧هه) فرمات بين:

" کچر (ابن الصلاح نے) بیان کیا کہ بےشک (ساری) اُمت نے ان دو کتابوں اُصحِ بخاری وصحِ مسلم) کو قبول کر لیا ہے سوائے تھوڑے حروف کے جن پر بعض حفاظ مثلاً

دارتطنی وغیرہ نے تقید کی ہے۔ پھراس سے (ابن الصلاح نے) استنباط کیا کدان دونوں کتابول کی احادیث قطعی الصحت ہیں کیونکہ امت (جب اجماع کر لے تو) خطا سے معصوم

ے۔ جے اُمت نے (بالا جماع) صحیح مجمالواس یمل (اورایمان) واجب ہاورضروری

ہے کہ وہ حقیقت میں بھی صحیح ہی ہواور (ابن الصلاح کی ) یہ بات اچھی ہے۔"

(اختصار علوم الحديث ار١٢٥،١٢٥، يح بخاري پراعتر اضات كاعلى جائز ه ص ٧)

جس حدیث کوامام بخاری اور امام مسلم رحمهما الله دونوں روایت کردیں تو تغییر بغوی کے

مصنف امام ابو محمد الحسين بن مسعود الفراءر حمد الله (متوفى ١٦٥ه ) اسي مدا حديث معفق على صحته "اس مديث ك صحيح موني را تفاق ب، لكهة بير.

مثلاد يكفئ شرح السنة (ار٥ح ا)

محدثین كرام كے علاوہ حنی وتقليدى "علاء" ميں بھي صحيح بخارى كوعظيم الشان مقام حاصل

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔ محمود بن احمد العینی الحقی (متوفی ۸۵۵ھ) فرماتے ہیں: مشرق ومغرب کے علاء کا اس برا تفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے۔ (عمدة القاری جامرہ)

ملاعلی قاری خفی لکھتے ہیں: پھر (تمام) علاء کا انفاق ہے کہ سیجین (صیح بخاری و مسلم) کوتلقی باللہ و ل ماصل ہے اور یدونوں کتابیں تمام کتابوں میں سیح ترین ہیں۔ (مرقاة المفاتح جاس ۵۸) زیلعی خفی باوجود متعصب ہونے کے لکھتے ہیں: اور حفاظ حدیث کے نزد یک سب سے اعلیٰ در ہے کہ صیح حدیث وہ ہے جس کی روایت پر بخاری و مسلم کا انفاق ہو۔ (نسب الرابین اس ۱۳۱۱) ماہ و کی اللہ و بلوی فرماتے ہیں: ''صیح بخاری اور صیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین شاہ و کی اللہ د بلوی فرماتے ہیں: ''صیح بخاری اور مرفوع احادیث یقیناً صیح ہیں۔ یہ دونوں کرام متفق ہیں کہ ان میں تمام کی تمام مصل اور مرفوع احادیث یقیناً صیح ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بالتو اتر پینی ہیں۔ جو ان کی عظمت نہ کرے وہ بدعتی ہے جو مسلمانوں کی راہ کے خلاف چاتا ہے۔''

( جية الله البالغدار دومترجم عبد الحق حقاني ج اص ٢٨٢م بي ج اص ١٣٣١)

احمطی سہار نپوری ماتر بدی تقلیدی (متوفی ۱۲۹۷ه) نے اعلان کیا ہے کہ 'واتفق العلماء علی أن أصح الكتب المصنفة صحیحا البخاري و مسلم ''اورعلاء كااتفاق ہے كہ ( كتاب اللہ كے بعد) لكھی ہوئى كتابوں میں سب سے زیادہ صحیح سجے بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ (مقدم سحے ابخاری دری نیزج اس)

حنفیوں کےعلاوہ دیو بندیوں وغیرہ کےنز دیک بھی صحیح بخاری اصح اکتتب ہے۔ دیکھئے تالیفات رشید بیر (ص ۳۳۷) مقدمہ فضل الباری (جاص ۲۲) اور احسن الفتاویٰ (جاص ۳۱۵) وغیرہ

قاسم نانوتوی اوررشید گنگوی وغیر ہماسب اسے مانتے ہیں۔ دیکھئے میری کتاب''صحح بخاری پراعتر اضات کا علمی جائزہ'' (ص ۱۱۹۵۱)

مماتی و یوبندیوں کے زویک شخ القرآن اور دریا حضر وضلح اتک کے مشہور "عالم" غلام الله

خان دیوبندی فرماتے ہیں: ''اب آنخضرت مَالْیَظِ کے وہ ارشادات ملاحظہ ہوں جن میں غیر اللہ سے علم غیب کی فئی کی گئی ہے۔ حدیثیں صرف سیح مسلم اور سیح بخاری سے پیش کی جا ئیں گی جو خاری سے پیش کی جا ئیں گی جن کی صحت فریق مخالف کو بھی مسلم ہے۔'' (جواہرالتوحیوس ۱۹۱)

معلوم ہوا کہ فریق مخالف (بریلویوں) کی طرح و یوبندیوں کے نزدیک اور خاص طور پر غلام اللہ خان صاحب کے نزویک بھی صحیح بخاری اور سیح مسلم کی صحت مسلم ہے۔

### أمام بخارى رحمه اللدكامقام

حافظ ابن حبان رحمه الله نے امام بخاری کو تقدراو یوں میں ذکر کیا ہے۔ و کیھئے الثقات (۹ رسال ۱۱۴۸ میچ بخاری پراعتر اضات کاعلمی جائزہ ص ۱۱،۱۱)

امام ابن خزیمہ النیسابوری رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ میں ایک حدیث ذکر کر کے فرمایا: '' مدار در در در '' مدس '' مدس مزاری نی در در اس کا در سر (۱۲۵۹۶)

"رواه البخاري.... " اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ (۲۱۵۹۰) ص

صیح مسلم کے مصنف امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری کے بارے میں فرمایا: آپ سے صرف حسد کرنے والافخض ہی بغض رکھتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کد دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ (الارشاد طلبی جسم ۹۱۱ وسند وسیح)

امام ابن خزیر در مداللہ نے فرمایا میں نے آسان کے بیچ محمد بن اساعیل ابخاری سے برا حدیث کاعالم کوئی نہیں دیکھا۔ (معرفة علوم الحدیث مع مے ۵۵، وسنده صحح)

امام بخاری کے مشہور شاگرد امام تر ندی رحمہما الله فرماتے ہیں : میں نے علل ، تاریخ اور معرفت اسانید میں محمد بن اساعیل ( بخاری ) رحمہ اللہ سے بڑا کوئی عالم ندعراق میں دیکھا

ہےاور نہ خراسال میں۔ (کتاب العلل للتر ندی من ۳۲، دوسرانوی ۸۸۹)

حافظ دار قطنی رحمه الله نے ایک روایت بیان کر کے فرمایا: "احر جده البحدادی عن مسدد عن بحی و کلهم ثقات حفاظ . "اسے بخاری نے مسدد عن بحی و کلهم ثقات حفاظ . "اسے بخاری نے مسدد سے انھول نے کی

(القطان) سے بیان کیا ہے اوروہ سب ثقة حافظ بیں۔ (سنن الدار قطني ١٠٠٥ - ١٠٠١)

معلوم ہوا کہ امام دارقطنی کے نزدیک امام بخاری تقدحافظ ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مورخ خطيب بغدادى رحم الله في كها: "الإمام في علم الحديث ، صاحب الجامع الصحيح والتاريخ ... " (تاريخ بغدادج عصم)

عافظ ابن عساكر الدمشقى رحمه الله في كها: "الإمام صاحب الصحيح و التاريخ" ، الإمام صاحب الصحيح و التاريخ" (١٥٥٥ ٢٥٥)

جہوری اس توشق کے مقابلے میں امام محمد بن کی الذبلی رحمہ اللہ سے امام بخاری کی مخالفت مروی ہے جوجہور کی توثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔

ا ما ابوحاتم الرازی اور امام ابوزر عدالرازی نے امام بخاری سے روایت ترک کردی تھی لیکن ثقة عندالجمهو رراوی سے کسی کاصرف روایت ترک کردینا جرح قادح نہیں ہے۔

امام یجی بن معین کے شاگر دامام حافظ حسین بن محد بن حاتم البعد ادی (متوفی ۲۹۴ه) فرات تح "ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل ومسلم الحافظ و مسلم الحافظ لم يكن يبلغ محمد بن إسماعيل ورأيت أبا زرعة وأباحاتم يستمعون إلى محمد بن إسماعيل أي شي يقول ؟ يجلسون بجنبه فذكرت له قصة محمد بن يحي فقال: ما له ولمحمد بن إسماعيل ؟ كان محمد بن إسماعيل أمة من الأمم وكان أعلم من محمد بن يجي بكذا وكذا وكان محمد بن إسماعيل دينًا فاضلاً يحسن كلّ شي "بيس في محدين اساعيل (ابخاری) اور (میح مسلم کےمصنف)مسلم الحافظ جیسا کوئی نہیں دیکھا اورمسلم الحافظ (امام) محمد بن اساعيل (ابخاري كے درج ) تك نبيس يہني تھے۔ ميں نے ابوزرعداور ابوحاتم (الرازي) كوديكها، وه دونول ( كان لكاكر) محمد بن اساعيل (ابخاري) كي باتيل سنتے تھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ دونوں اُن (بخاری) کے پاس بیٹھتے تھے۔ پھر میں (حافظ عبدالمؤمن بن خلف الميمى ) في أن كسامة محد بن يجي (الذبلي ) كاقصه بيان كيا تو انھوں ( حسین بن محمد بن حاتم ) نے فر مایا: آنھیں محمد بن اساعیل (ابخاری) کے بارے میں کیا ہوا ہے؟ محربن اساعیل (ابخاری) تو اُمتوں میں سے ایک اُمت تصاوروہ محد بن

یجیٰ (الذبلی) سے اتنا اتنا زیادہ علم رکھنے والے تنے اور محمد بن اساعیل (ابخاری) دیندار فاضل تنے، آپ ہر چیز میں ماہر تنے۔ (تاریخ بندادج ۲۹،۳۹ دسندہ مجع) امام ذبلی کے قصے کے بعد امام حسین بن مجمد کی اس کوائی سے معلوم ہوا کہ امام ابوحاتم الرازی

امام دی تے تھے کے بعد امام بن بن جری اس وائی سے سوم ہوا کہ امام ابوط م امراری اور امام ابوط م امراری اور امام ابوزر عدالرازی دونوں نے امام بخاری سے روایت ترک کرنے سے رجوع کرلیا تھا لہذا کتاب الجرح والتعدیل کی "تجریحی "عبارت منسوخ ہے۔

امام ابن اشکاب رحمہ اللہ کے سامنے کی نے امام بخاری پر تنقید کرنے کی کوشش کی تو انھوں نے کہا: میری موجودگی میں ایسی بات کہی جارہی ہے؟ اور وہ اٹھ کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ (تارخ بندادج مس ۲۳ دسندہ مجے)

### للحيح بخارى كاعنوان

محدث امام ابو برمحر بن خير الاهبلى رحمد الله (منوفى ٥٥٥ه) يحيح بخارى كتام كار عن محدث امام ابو برمحر بن خير الاهبلى رحمد الله المصحيح المعتصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه "اوروه جامع مندي مخترب، رسول الله مكل كامور سنن اورايام من سعد (فرست ابن خيرس ١٩)

صیح بخاری کا یمی نام مینی شفی اورابن حجر العسقلانی وغیر ہمانے بھی بیان کیا ہے۔ و کیکھیے عمد قالقاری (ج اص ۵) اور ہدی الساری مقدمہ فتح الباری (ص ۸) وغیر ہما

اس عنوان سے معلوم ہوا کہ بھی بخاری کا اصل موضوع اور مقصد نمی کریم منافیظ کی باسند متصل احادیث ہیں۔ رہی منافیظ کی باسند متصل احادیث ہیں۔ رہی منقطع و مرسل روایات اور صحاب و تابعین وغیر ہم کے اقوال و افعال تو بیراصل موضوع اور عنوان سے خارج ہیں، انھیں تفقہ، تزیین ، تائیداور دیگر فوائد وغیرہ کے لئے بیان کیا گیا ہے۔

صیح بخاری ربعض الناس کے حملے

صیح بخاری پرخوارج ، روانض معتزله ، منکرین حدیث ، مبتدعین ، مستشرقین اور بعض

الناس نے جتنے بھی حملے کئے ہیں ان سب حملوں کا نشانہ صرف امام بخاری نہیں بلکہ تمام محد ثین کرام اور علم اصول حدیث ہے۔ سیح بخاری کی تمام مرفوع روایات ان سے پہلے، ان کے دور میں اور بعد دالے ادوار میں دوسرے حدثین کرام سے بھی ثابت ہیں اور میرے علم کے مطابق کی ایک مرفوع حدیث میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا تفریزیں ہے۔

ایک تقد وصدوق محدث کی تو بین کرنے والا بھی دوسرے تقد وصدوق محدثین کی عزت نبیل کرتا۔ یہاں پر یہ بھی یا در ہے کہ بعض مکر ین حدیث نے بعض می احادیث کا غلط ترجمداور غلط مفہوم بیش کر کے انھیں قرآن مجید کے خلاف ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ بعض دشمنانِ اسلام نے قرآنِ مجید کی بعض آیات کو بعض ہے کرا کرا کہ دوسرے کے خلاف ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

بعض لوگوں کا بیطریقۂ کارہے کہ خاص دلیل کے مقابلے میں عام کو پیش کر کے ہیے دعویٰ داغ دیتے ہیں کہ فلاں صدیث قرآن کے خلاف ہے۔!

حال ہی میں ایک جاہل منکر حدیث نے '' قرآن مقدس اور بخاری محدّث' نامی کتاب لکھ کر صحیح بخاری کی چوّن (۵۴) احادیث پر مجر مانہ حملہ کیا ہے۔ راقم الحروف کی ریہ کتاب'' تو فیق الباری فی تطبیق القرآن وصحیح البخاری'' اس منکر حدیث کے اعتراضات اور حملوں کا جامع ومسکت جواب ہے۔ والحمد للدرب العالمین

تنبید اس کتاب مین "قرآن مقدس اور بخاری محدث "کاحواله"... محدث اوراس کے مصنف کا تذکرہ "معرض" یا "منکر حدیث "وغیرہ کے الفاظ سے کیا گیا ہے جبیبا کہ سیاق و سباق سے ظاہر ہے۔

راقم الحروف نے کذاب اور گتاخ معرض کی کتاب کے جواب سے پہلے اس کے چواب سے پہلے اس کے چواب سے پہلے اس کے چونیس جوث چونیس جھوٹ پیش کئے ہیں تا کہ عام مسلمانوں کواس معرض کا کذاب وساقط العدالت ہونا معلوم ہوجائے۔ معترض کے چونتیس (۳۴) جھوٹ

کتاب "قرآن مقد س اور بخاری محدث "کامصنف کذاب ہے جس کی دلیل کے طور پر
اس کذاب مصنف کی اس کتاب سے چونیس (۳۴) جھوٹ باحوالہ ور قریش خدمت ہیں:
معترض کا جھوٹ نمبر ا، ۲: معترض مصنف نے امام ابوصنیفہ کے بارے میں لکھا ہے:
"مران الامت رسول اللہ مَن اللہ مَن اللہ کا بعن کو کی تابعی صغیر امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیکھ دیا کہ بیمسلمانوں سے دھوکہ فراؤ کر نیوالاتھا" بیقول ھذا لمحداع بین المسلمین"
پر ککھ دیا کہ بیمسلمانوں سے دھوکہ فراؤ کر نیوالاتھا" بیقول ھذا لمحداع بین المسلمین"

تبصرہ: اس عبارت میں معترض نے ایک غلط بات کھی ہے اور دوجھوٹ بولے ہیں: اول: یہ کہنا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ رسول اللہ مَلَّ ﷺ کی پیشین گوئی ہیں، کا نئات کے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے کیونکہ الی کوئی روایت صحیح یاحسن سند کے ساتھ رسول اللہ مَنْ ﷺ سے نابت نہیں ہے۔

دوم: بیرکہنا کہ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کو'' مسلمانوں سے دھوکہ فراڈ کرنے والا'' کہاہے،جھوٹ ہے۔

اس عبارت میں بیبات غلط ہے کہ امام ابو صنیفہ تا بعی صغیر تھے۔ اس غلط بات کی تر دید کے لئے دوز بردست حوالے پیش خدمت ہیں:

> اول: امام ابوصنیفه رحمه الله نے خود فرمایا "ما دایت افصل من عطاء " میں نے عطاء (بن ابی رباح) سے زیادہ افضل کوئی انسان نہیں دیکھا۔

(الکال لابن عدی ۲۷۷۳/۵۰ طبعه جدیده ۲۳۷۷ وسنده هم بابنامه الحدیث حفرون ۱۵۰۰ م) دوم: خطیب بغدادی سے بڑے امام دارقطنی رحمه الله (متوفی ۱۳۸۵ هه) سے پوچھا گیا که البوصنیفه کا انس (طالغی کی سے ساع صحح ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا نہیں اور نہ ابو حنیفه کا انس کود یکھنا ثابت ہے، ابو حنیفه نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی ہے۔ (سوالات البمی للدارقطی:

٣٨٨٠ تاريخ بغداد ٢٠٨٦ ت ١٨٩٥ وسنده ميح ، العلل المتنابيدلا بن الجوزي ار١٥ تحت ح٢٠٠)

جھوٹ نمبرسو: معترض نے لکھا ہے: "تواجا تک خیال آیا کہ محدث دار قطنی وغیرہ کے دیرو نے معترض نے لکھا ہے: "تواجا تک خیال آیا کہ محدث دار معصب ہے کہ..." ذین رسا بیان میں واقعیت ہے ...کہ بخاری ضعیف فی الحدیث اور متعصب ہے کہ...)

تبصرہ: محدث داقطنی رحمہ اللہ نے امام بخاری کوضعیف فی الحدیث اور متعصب قطعاً نہیں کہا بلکہ امام دارقطنی نے امام بخاری کی تعریف کی ہے اور آھیں تقد حافظ قرار دیا ہے۔ ویکھیے یہی کتاب باب: امام بخاری رحمہ اللّٰد کا مقام (قبل ح1)

تبصره: زیلعی تو آخویں صدی کے ایک حفی مولوی ہیں اور امام اوز اعی سے ندکورہ جملہ قطعاً ثابت نہیں ہے لہذا محترض نے امام اوز اعی رحمہ الله پر جھوٹ بولا ہے۔

حجوث نمبر ۵: معترض لکھتا ہے: ''لیکن خود حمیدی رفع یدین میں ای طرح ترفدی داری فی وغیر ہم سب بخاری کے مخالف ہیں ...' (...محدث ١٠٠٠)

تبصره: رفع بدین کے مسلے میں امام حمیدی رحمہ اللہ کا امام بخاری رحمہ اللہ کا مخالف ہوتا ثابت نہیں ہے لہذا معترض نے امام حمیدی پر جھوٹ بولا ہے۔

عبال المراد: معرض نے لکھا ہے: ''لہذا احناف کوتو فرمود ہُ امام اعظم بی کافی ہے'' حجموث نمبر ۲: معرض نے لکھا ہے: ''لہذا احناف کوتو فرمود ہُ امام اعظم بی کافی ہے''

اعرضوه على كتاب الله "رجدوس الوكة الكوايمان بالقرآن برنظر الى كرتا

چاہئے...'(...عدث ۸)

تبصرہ: عربی الفاظ کے اس مجموعے جیسا کوئی فرمودہ امام ابو حنیف رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہے لہذا معترض نے امام صاحب پرصرتے جھوٹ بولا ہے۔

حموث تمبر 2: معترض لكهتا ب: "اوركونى محدث اورامام مجتهدايمانبيس بايا كمياجوامام

اعظم كوتا بعي صغيرنه كهتا مو... " (... بحدث ما ا)

تبھرہ: مشہور محدث امام دارقطنی رحمہ اللہ امام ابوحنیفہ کوسرے سے تابعی نہیں مانے ،جس کا حوالہ محرض کے جھوٹ نمبرا، تا کے ردیعی تبعرے میں گزرچکا ہے للبذامعترض اپنے درج بالا دعوے میں کذاب ہے۔

جھوٹ نمبر ۸: معرض نے لکھا ہے:" امام اعظم نے قرآن بی کے مطابق کہا" لا حقیقة للسحو" ( محدث من ۱۵)

تبقره: إس طرح كاكوئى جمله ما جاده كالأكارامام ابوصنيفه سے قطعاً ثابت نبيس ہے۔

جھوٹ تمبر 9: معرض نے لکھا ہے: ''امام بخاری کہتا ہے کہ اللہ پاک بندے میں حلول کر کے اسکے اعضاء بن جاتا ہے اور ...' ( .. بودے م ١٩)

شھرہ: امام بخاری نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ اللہ پاک بندے میں حلول کرجاتا ہے لہذا معترض نے امام بخاری پر کالاجھوٹ بولا ہے۔

جھوٹ نمبر ﴿ اَ: كذاب معرض نے لكھا ہے: " قرآن مقدس ميں صاف لكھا ہوا ہے كہ آپ مَا ﷺ جب ابوطالب كو باصرار دعوت ايمان ديكر اسكے ايمان ہے مايوں ہوكر واپس

تجره قرآن مقدس مين ابوطالب كانام تكنبين توصاف سطرح لكها مواهد؟ بلكه

معترض في ابوطالب وشني من قرآن مقدس پرصري حموث بولا ہے۔

جھوٹ مبراا: معرض لکھتاہے: ''امام بخاری نے باب بھی ای آیت پر باندھاہے جس کا مطلب ہے کہ امام بخاری خود بھی متعدے حلال ہونے کے قائل تھے'' (...مدرم ۲۸،۱۷)

معرض نے آ مح لکھا ہے: " بخاری صاحب چونکہ متعہ کے طال ہونیکے قائل تھے..."

(...ىدشص ٢٩)

تبھرہ: امام بخاری رحماللہ معدد الزکاح کے حرام ہونے کے قائل تصاور وہ ولت کو منسوخ سجھتے تھے۔ دیکھنے بھی کتاب مدیث نمبر ۱۰،۸

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جھوٹ تمبر ۱۲: معرض نے لکھاہے '' قرآن مقدس میں نکاح کے شرائط میں سے ایک شرط ریجی ہے کہ عورت کاحق مہر مال ہونا ضروری ہے... ' (...مددم، ٣١٠٣)

تصره اليي كوئي شرط قرآن مين فدكورنبين بالبذامعترض في قرآن مقدس برجموث بولا

جموث نمبرسان معرض في كلهاب: "قرآن مقدس ميس ب كقرآن عوض اوربدله میں مال ونیا کینا حرام ہے" ( ... مدد ص ٣٠٠)

تبصره: قرآن مجيد مين الي كوئى بات كصى موئى نبيس بے كرقرآن كے عوض اور بدلے مين مال ديناليناحرام بالبذامعرض فقرآن مقدس رجموت بولاب-

حصوث تمبر ١٦١: معترض لكهتاب "اورز برى جواكثر علاء اسلام كالحقيق مين عموماً اورالل تشيع علاء كزويك خصوصاً شيعه اور به عكو بازي " ( محدث ١٣٥٥)

تبصره: خیرالقرون کا دور ہویا تدوین حدیث کا دور کسی دور میں بھی کسی عالم اسلام سے امام زہری رحمداللد کاشیعداور محکو باز ہونا قطعاً ثابت نہیں ہے بلکہ حافظ ابن جرنے اپنی مشہور کتاب تقریب المتہذیب میں امام زہری کی جلالت ِشان اور انقان ( ثقة ہونے ) پر اتفاق (اجماع) نقل کیاہے۔ (دیکھئے ترجم نبر۲۲۹۷)

ان برکسی محدث کی جرح قادح ثابت نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے و تکھتے یہی کتاب

حجوث تمبر ١٥ تا ٢٠: كذاب معرض في كلها ب: " قرآن مقدس سيرت رسول مَنْ النَّاجِيمُ اجماع صحابة وتابعينٌ ائمه مجتهدينٌ اورتمام امت اسي يرمتفق بين كه پيثاب كسي انسان كسي جانداركامووه ناياك اور بليدموناب ... ( .. عدث مهم)

تبصره: اس عبارت مين معترض في قرآن مقدس سيرت دسول ، اجماع صحاب ، تابعين ، ائمه مجہدین اور تمام امت پرجموث بولا ہے کیونکہ ایس کوئی بات قرآن ،حدیث ،اجماع اور فرکورہ علماء سے ثابت نہیں کہ حلال جانوروں کا پیشاب نا پاک اور پلید ہوتا ہے بلکہ حنفیوں کے تسلیم شدہ امام ابراہیم خنی رحمہ اللہ سے بوچھا گیا کہ اگر آدی کے پٹرے کواونٹ کا پیشاب لگ جائے تو ؟ انھوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شیب ارداا ح ۱۲۳۳، وسند ، سیجے) اگر بکری کا پیشاب لگ جائے تو حماد بن ابی سلیمان دھونے کے قائل تھے جبکہ تھم بن عتبیہ نے کہا نہیں (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۲۳۷، وسند ، سیجے)

محمد بن الحن بن فرقد الشيبانی کی طرف منسوب کتاب الآثار میں جار پایوں وغیرہ کے پیشاب کے بارے میں کھا ہوا ہے کہ'' میں اس میں کوئی حرج نہیں سجھتا وہ تو پانی کواور نہ پیشاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ'' میں اس میں کوئی حرج نہیں سجھتا وہ تو پانی کواور نہ کپڑے کونا یاک کرتا ہے۔'' (کتاب الآثار اردومتر جم ۲۰۰۰)

حجوث تمبر ۲۱: معترض لکھتا ہے:'' قرآن مقدس میں مردہ کے کلام کرنے کو محال کہا گیا ہے'' (...مدئ سے)

تبھرہ: قرآن میں الی کوئی آیت نہیں ہے جس میں صراحت کے ساتھ مردہ کے کلام کو محال کہا گیا ہولہٰذامنترض نے قرآن مقدس پرجھوٹ بولا ہے۔

جھوٹ نمبر ۲۲: معترض نے لکھاہے:" کون نہیں جانتا کہ قرآن مقدس میں لوط عالیہ اوالی قوم کی سی بدکاری کرنیوالا کا فرنی ہوتا ہے اور لواطت کا کام سوائے کا فر کے اور کوئی مومن نہیں کرتا" (...عدد م ۵۲)

تبقرہ: قرآن مقدس میں الی کوئی آیت نہیں ہے کہ لواطت کرنے والا کا فر ہوتا ہے لہذا معترض نے کتاب مقدس پر جھوٹ بولا ہے۔

حجھوٹ تمبر ۲۳ : سیدنا عبداللہ بن عمر واللہ کے ایک موقوف اثر کے بارے میں معرض نے لکھا ہے: ''بخاری کے تمام ننوں میں فی الد بر ہے من الد برنہیں'' ( محدے م ۵۳ ) تبصرہ: صحیح بخاری کے کسی ایک نننے میں بھی فی الد بر کے الفاظ نہیں ہیں لہٰذا معرض نے صحیح بخاری برجھوٹ بولا ہے۔

جھوٹ نمبر ۲۲: معترض لکھتا ہے:'' قرآن کریم میں نکاح شادی کیلئے بلوغ شرط رکھا گیا ہے'' (...مدین ۵۷)

تبصرہ: قرآن کریم میں کہیں بھی نکاح شادی کے لئے بلوغ کوشرطنہیں رکھا گیا لہذا معترض نے قرآن مقدس برجھوٹ بولا ہے۔ نیز دیکھئے یہی کتاب حدیث نمبر ۲۷ جھوٹ ممبر ٢٥: جونيه نامي ايك عورت سے نبى مَالْيَظِم كا تكاح مواتها جے بعد ميں آپ مَلَ ﷺ نے جماع سے پہلے ہی طلاق دے دی تو وہ عورت ام الموثنین نہ بن سکی۔اس جونيك بارے ميں معرض في كھا ہے:"الك عياش عورت" ( محدث ١٩٠٠) تبصره: معترض كاجونيها مي عورت كوعياش عورت كهنا جهوك اور كتاخي ب-حجوث تمبر٢٦: معرض نے لکھاہے:"ای لئے آپ مال اللے ابی بن سلول کا جنازہ بھی نہ بڑھااور نہاس کے لئے کوئی استغفار کی استعفار کی ( محدث ٢٠٠٥) تنصره: محمى صحح عديث مين ينبيس آيا كه نبي مَنْ النَّيْمُ في عبدالله بن ابي بن سلول كاجنازه نہیں پڑھا بلکہ بچے احادیث میں جنازہ پڑھنے کاؤکر ہے۔ دیکھئے یہی کتاب حدیث نمبر٣٦ حموث نمبر ٢٤ معرض في قارى حفص كى قراءت والقرآن كاذكركر ككها ب

"اوردوسرى قراءت والاقرآن اس سرزمين بريهى معدوم ب" ( محدث عدي) تبصره: ماري لا بريري مين قارى حفص كے علاوه دومشهور قاربول والے قرآن موجود

ہیں: قاری قالون اور قاری ورش رحمهما الله والے لبزا معدوم کا دعوی کر کے معترض نے

جھوٹ کا'' لک' 'توڑدیاہے۔

حجموت تمبر ۲۸: معترض نے مشہور سنی امام اور جلیل القدر تابعی امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھاہے: 'جوشیعوں میں شیعہ اور سنیوں میں الل سنت تھا'' ( محدث ص ٥٩) تجره: زہری کاشیعہ موناکی ایک قابل اعتاد محدث سے بھی فابت نہیں ہے بلکدامام ابونعيم الاصبهاني رحمه الله (متونى ١٧٣٠ هـ) في امام زهري كوحلية الاولياء (١٧١٠ ٣١) يس

ذكركركے ميثابت كرويا ہے كدوه اوليائے أمت ميں سے تھے۔

حجوث تمبر ٢٩: معرض نے نبی کریم مالی کم گتاخی کرتے ہوئے آپ کے بارے مين كيسام: "تيسراآپ مَالْيَكُمْ مِن جولا ادرى كاندهراتفاوه توجريل كى پرهائى سے

دورجور ہاہے" (... دور مرمم)

تبصره: یه کهنا که نی مَنْ فَیْنَ مِی لا احدی کا اندهرا تها، نه قرآن سے ثابت ہے اور نه صدیث سے البذامعرض نے گتا فی کا ارتکاب کرتے ہوئے نبی مَنْ فی کُمْ پرجموٹ بولا ہے۔ جھوٹ نمبر ۱۹۳۰ معرض نے خلفائے راشدین کے بارے میں لکھا ہے: ''وہ قطعاً امام کے چیچے قرائت کرنے یعنی پڑھنے کے قائل نہیں تھے'' (... مدش ۱۲۰۹)

تبصره: سيدناعمر وللفؤسة قراءت خلف الامام كالحكم ثابت ب- ويكفئ يبي كتاب مديث منبره من اورمصنف ابن الي شيبر (٢٠٦ - ٣٥ ٢٥ ٢٥ وسنده صحح)

جھوٹ تمبراسا: ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہواور دوسرا آدمی اس کے سامنے مدیث پڑھنا شروع کردے، اس کے بارے میں معترض نے لکھا ہے: ''جس کوخود قرآن نے بیان کردیا ہے کہ بدوطیرہ کافرول کا ہے'' ( محدث ۸۱۸)

تبعره: معترض اوراس کی ساری پارٹی قیامت تک قرآن ، حدیث اور روایات ابتہ سے
ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتے کہ جب نی مُنافیکا یا صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو اس کے
مقابلے میں کا فرحدیث رسول پیش کرتے اور پڑھتے تھے۔ نیز دیکھے جھوٹ نمبر ۱۳۳ جھوٹ نمبر ۱۳۳ معترض نے کا فروں کا قدیم زمانہ سے نیہ پیشہ کھا ہے کہ وہ قرآن کے
مقابلے میں ''قال قال رسول اللہ'' کی لُوھ مچا دیگا یا کی کو یے کو تلاوت قرآن شروع کروا
دیگا'' ( محدث م ۸۷)

تجره: اليكونى بات كى مديث سے فابت نيس بـ

جھوٹ تمبرسوس، معرض نے سیدنا جابر والفنز کے بارے میں لکھا ہے کہ" خلف الا مام بڑھنے کے قائل نہیں ہوئے" (... بحدث م ۹۲)

تبھرہ: سیدنا جابر دلائٹۂ ظہر وعصر کی نماز وں میں فاتحہ خلاف الا مام کے قائل وفاعل تھے۔ دیکھتے یہی کتاب حدیث نمبر ۴۵

جھوٹ تمبر اس معترض نے بی مالی کا کے بارے میں لکھا ہے کہ ' اور خود نی کریم مالی کا

فربایا "مااعلم ما وراء جداری" ( محدث ١٠٩٠)

نی مَالْفَظُ پرجموت بولا ہے۔ نیز دیکھتے یہی کتاب مدیث نمبر۵

"قرآن مقدس اور بخاری محدث" نامی کتاب کے معترض کے ان چونیس (۳۴) جموٹوں سے ثابت ہوا کہ وہ بذات خودایک کذاب ومتر وک فخض ہے لہذا سیح بخاری وغیرہ پراس کی خودساختہ ساری جرح باطل ہے۔

معترض کی عدالت ساقط ہونے کے بعداس کی کتاب کا جواب صرف اس لئے لکھا گیا ہے تا کہ سادہ لوح مسلمانوں کواس کے فتنے اور تلمیس کار یوں سے دور ہٹایا جائے ، جق کوغالب اور باطل کا قلع قمع کر دیا جائے۔و ما علینا إلا البلاغ

حدیث نمبرا۔ امام زہری کی ایک مرسل روایت

رسول الله مَنَّ الْمُتَّارِيْلِي وَى مَنْ طَرِح نازل مونَى هَى؟ عارِح اه ش كيا موا تها؟ جريل عَالِيَا الله مَنْ الْمَتَّارِ الله مَنْ الله مَن الله مَنْ الله مَنْ الله مَن الله مَن الله من الله م

"وفتر الوحي فترة حتى حزن النبى عَلَيْكُ فيما بلغنا حزنًا، غلا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس شواهق الحبال ، فكلما أوفى بنروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدّى له جبريل فقال : يا محمد إنك رسول الله حقًّا، فيسكن لذلك جأشه و تقرّ نفسه فيرجع .... "

"اوروجی کے آنے میں بہت تاخیر ہوئی یہاں تک کر حضوران (واقعات) ہے جوہم کومعلوم

ہوئے ہیں، اس قد رخمگین ہوئے کہ بہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کرآپ نے اپنے تین گرا دینے کا ارادہ کیا اور جب آپ بہاڑ پر اس واسطے چڑھتے جب ہی جبر ئیل آپ کے سامنے حاضر ہو کرعرض کرتے کہ یا محمد آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور ان کے اس کہنے سے حضور کا دل ٹھکانے سے ہو جاتا اور نفس کو سکون ہوتا اور حضور "(بہاڑ پر سے) واپس آجاتے۔ " (مجے بخاری جام ۱۰۳۳ اح ۱۹۸۲ ہر جم عبدالدائم جالی دیوبندی جام ۲۲۷) تنمیر " " حضور" لفظ کے بجائے نی یارسول وغیر ہماکا لفظ استعمال کرنا جا ہے۔

بیردوایت میچ بخاری کے علاوہ درج ذیل کتابوں میں بھی اس سنداور مفہوم کے ساتھ موجود ہے:

مصنف عبدالرزاق ( ۱۳۳۸ ح ۹۷۹ دورانخ ۹۷۸۹ مند اجر ( ۱۳۳۲ م ۱۱۵۹ مند اجر ( ۱۳۳۲ م ۱۳۳۳ م ۹۵۹۵ مند اجر ( ۱۳۳۲ م ۱۱۵۹ مند اسحاق بن را بویه ( قلمی ص ۹۵ ، الف ) صحح ابن حبان (الاحمان ۱۳۳۰) صحح ابن عواند (۱۲۱۱) دلاکل المدوق المبیعتی (۱۳۸۸) مند امام زهری سے اس روایت کوامام معمر بن راشد عقیل بن خالد اور یونس بن بزید تقدراویوں نے بیان کیا ہے۔ امام زهری المل سنت کے مشہور جلیل القدرامام ، اعلی در جے کے تقد و متقن اور سے داوی تھے۔ انھیں امام علی ، حافظ ابن حبان اور حافظ ابن شابین وغیر ہم نے تقد قرار دیا ہے۔ متعدد علاء نے زهری والی متصل سند کواضح الاسانید میں شامل کیا ہے مثلاً دیکھئے

معرفة علوم الحديث للحاكم (ص٥٣ص٥٢عن البخارى دسنده يحيح ،ص٥٥ قاله الحاكم) امير المومنين سيدنا عمر بن عبد العزيز الاموى الخليفه رحمه الله في فرمايا:

تمھارے پاس زہری جو کچھ سند کے ساتھ لے کرآئیں تواسے مضبوطی سے پکڑلو۔

(تاريخُ الي زرعة الدمشقى: ٩٦٠ وسنده محج )

مشہور ثقہ تابعی امام عمروین دینار المکی رحمہ اللہ نے فرمایا : میں نے زہری سے زیادہ بہترین حدیثیں بیان کرنے والا ( تابعین میں ہے ) کوئی بھی نہیں دیکھا۔

(الجرح والتعديل ٨٧١ عوسنده صحيح، ابنامدالحديث حضرون ٢١ص ١١)

ابل سنت كيجليل القدرامام مالك بن الس المدنى رحمه الله في حايا ابن شهاب ايسيدور میں باقی رہے جب دنیا میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ (الجرح والتحدیل ۲۸۸ دسندہ سجے) امام مالک نے کشرت کے ساتھ موطا امام مالک میں امام زہری سے روایتیں بیان کی ہیں۔ اللسنت كي القدرام احربن مبل رحمه الله عام محمد بن عبد الرحمن بن الي ذئب اور امام زہری کے بارے میں بوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: "جمیعًا واحد فی الثبت" دونوں ایک جیسے تقد ہیں۔ (سائل ابن ہانی جس ۲۲۱رقم ۲۲۱۲)

اساء الرجال كم مشهور امام يجي بن معين نے امام زبرى كوثقد (قابل اعتماد سيا، عادل وضابط راوی) کہا۔ (دیکھے تاریخ عمان بن سعیدالداری: ۱۷)

تفصیل کے لئے دیکھتے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۳ع سام۔۳۹،۳۵۸،۳۷۹

معلوم ہوا کہ امام مالک ،عمر بن عبدالعزیز ،سفیان بن عیبینداور ائمہ مسلمین کے زویک امام زهري ثقة وصدوق اور سيح الحديث بين-آپ كى بيان كرده احاديث موطأ امام مالك، الام للشافعي ،منداحمه ،المهند المنسوب الى ابي حنيفه ،حيح بخاري ميج مسلم ، تحيح ابن خزيمه، تحيح ابن حبان منجح ابن الجارود ، اورتمام كتب حديث مين موجود بين - امام زهري يركوني جرح ثابت نبين للذاز مرى برحمله احاديث صححه برحمله بادراحاديث صححه برحمله اصل مين دين اسلام

ز ہری کے ثقہ اور سیج الحدیث ہونے کے بعد عرض ہے کہ سیج بخاری کی ندکورہ روایت کا پیکلزا مراسل زہری میں سے ہونے کی وجہ سے نا قابل جمت ہے۔ حافظ ابن جمرعسقلانی لکھتے ين "ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري ... وهو بلاغات الزهري وليس موصولاً " فيمابلغنا (جمين باجلام) كائل زهري بين ...اوربيروايت بلاغات زهري میں سے ہموصول (متصل سند سے) نہیں ہے۔ (فق الباری ۱۱۸۵ م ۲۵۹۲)

مرسل اور بلاغات والى روايت زهري كى موياكسى دوسرت العى كى: بميشة ضعيف ونا قابل ججت ہوتی ہے۔امام بخاری نے سیح حدیث جس طرح شنی تھی اس کے ساتھ بلاغات والا بیکلرا مجی تھاءانھوں نے اسے بطور علمی امانت و دیانت من وعن بیان کر دیا ہے۔ ...

''... محدث''نامی کتاب کے منگرِ حدیث مصنف نے بے مودہ الفاظ استعال کرتے ہوئے بھی اس روایت کو مرسل قرار دیا ہے۔ (ویکھئے ص۱۲) اصول حدیث کے معمولی طالب علموں کو بھی بیمعلوم ہے کہ مرسل منقطع اور بلاغات والی روایات سیحے بخاری کے موضوع اور عنوان سے خارج ہیں۔ میچے بخاری کانام دوبارہ درج ذیل ہے:

"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله عَلَيْكُ وسننه و أيامه" (المجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله عَلَيْكُ وسننه و أيامه" (فيرست محرين خرين عرالا حيلي ص ٩٠٠ عمرة القارى للعين ح اص ٥)

يهال المسند سے مرادوہ حدیثیں ہیں جومتصل سندوں کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔

معترض نے لکھا ہے: ' جو محض خود کئی کرتا ہے وہ کفر پر مرتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوکر مرتا ہے ... ' (.... بحدث ١٣٠١٧)

عرض ہے کہ بیقاعدہ غلط ہے کیونکہ بعض لوگ بخت پریشانی کی وجہ سے بھی خودگشی کاار تکاب کر بیٹھتے ہیں لہٰذا آنھیں کا فرقر اردینا الل اسلام کا مسلک نہیں ہے۔

خود می کرنے والا کا فرنیں ہے۔ (مح سلم عشر آلودی، دری نوج اس ۱۷) اس مختص فرخ میں اقتصال اللہ مناطقات اس اس سر مان اللہ کا است

ایک مخص نے خود کشی کرلی تو رسول الله مَنَا يَقِيمُ ك پاس اس كاجناز ولا يا گياء آپ نے اس كى نماز جناز ونيس برهي۔

(ديكي صحيم سلم ج اص١٣٦ ح ٨٥٩ ور قيم دارالسلام: ٢٢١٢، منداح ٥٨١٨٥،١٠١)

نو دی فرماتے ہیں :خودکشی کرنے والے کی نمازِ جناز ہیں پڑھنی چاہئے اور بیر سلک عمر بن عبدالعزیز اوراوزاعی کا ہے۔حسن بصری ،ابر بیم خنی ، قنادہ ، مالک بن انس ، ابو حنیفہ ، شافعی اور جمہور علاء نے کہا کہ خودکشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی۔ انھوں نے اس حدیث (سے استدلال) کا بیہ جواب دیا ہے کہ نبی مَنْ الْفِیْلِ نے خوداس کئے جنازہ نہیں پڑھا تا کہ لوگوں کواس فعل سے ڈانٹا جائے اور صحابہ نے اس شخص کی نمازِ جنازہ پڑھی تھی ....

(شرح النووى جاس ١١٣)

ابن جزم نے خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے والے بعض آٹار کو بیچے قرار دیا ہے۔ دیکھتے امکانی (ج۵ص الااء مسئلہ ۱۱۱۲)

معلوم ہوا کہ جو خف خورکشی کو حلال نہیں سمجھتا لیکن کی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو شیخف کا فرنہیں ہے اور نہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوں ہوا ہے لہذا سے دعویٰ کرنا کہ''لیکن اپنے اختیار سے اپنے آپ کو مار دینے والا شخص قطعاً مسلمان ہو کرنہیں مرتا''غلط ہے۔اس دعوے کا کوئی جبوت قرآنِ مقدس میں نہیں ہے۔

یادر ہے کہ خود کئی کرنا علیحدہ بات ہے اور اس کا ارادہ کرنا علیحدہ بات ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کسی نا جائز کام کے نہ کرنے کے باد جود صرف ارادہ کرنا قابل مواخذہ نہیں ہے۔

امام بخاری اورامام سلم کی پیرائش سے پہلے لکسی جانے والی کتاب المعجفة الصحیحہ بی ہے کہ نی مالی اللہ تعالی نے قرمایا: (( وإذا تحدّث بأن يعمل سينة فأنا أغفرها مالم يعملها .)) اوراگر برائی کرنے کا (کوئی شخص) ارادہ کرے قی اسے معاف کردیتا

ہوں جب تک دوعمل نہرے۔ (میفدمام بن مدید ۵۳)

بدروایت امام معمر بن راشد کی کتاب الجامع (۲۰۵۵ کا فظ عبدالرزاق بن جهام کی کتاب المصنف (۱۲۸ ۲۸) امام احمد کی کتاب المسند (۲۲ ۱۹۸۳ ح ۱۲۹۸) اورامام مسلم کی کتاب صحیح مسلم (۲۸ ۲۸ ۱۳۹ متر ۱۲۹ می دوسری صحیح مسلم (۲۰۵ می ۱۲۹ می دوسری دوسری روایات صحیح بخاری (۱۲۹۹) اور صحیح مسلم (۱۳۱۱) وغیر جامیس بھی موجود ہیں جن میں آیا ہے کہ اگر کوئی محض پُر ائی کا ارادہ کرے اور پھر اس پڑمل نہ کرے تو اسے پوری ایک نیکی ملتی ہے۔ درج بالا بحث کا خلاصد مع فوائد درج ذیل ہے:

- روایت ندکورہ جس پرمعترض نے اعتراض کیا ہے، سیح بخاری کےعلاوہ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے لہذا امام بخاری سراسر بری ہیں۔
- روایت ندکوره کوبطوراصل اوربطور جحت بیان نبیس کیا گیا بلکه ایک شیخ روایت کے ذیلی متن کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
  - روایت ندکوره کی سند مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔
- امام ابن شہاب الزہری جلیل القدر تا بعی ہونے کے ساتھ تقد بالا جماع امام ہیں۔
   امام ابوصنیفہ کی طرف منسوب کتاب مندامام اعظم (ص۲۲۱ ت ۲۷۰) میں امام ابو حنیفہ کی امام ابوحنیفہ کی امام دہری سے روایت موجود ہے۔ نیز دیکھئے مندالا مام ابی حنیفہ تالیف ابی تعیم الاصبها نی (ص ۱۹۹) جامع المسائید کمؤ ارزی (۲۲ ۸۸) مند ابی حنیفہ مع شرح الملاعلی القاری (ص ۱۹۹) جامع المسائید کمؤ ارزی (۲۲ ۸۸) مند ابی حنیفہ لا بی محمد عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی الكذاب (ص ۵۰) رص ۱۹۸) کتاب الآثار کم دین الحق الشیبانی فیما یقال (ص ۱۹۸ س ۲۲۲)
- امام زہری کی بیان کردہ بلاغی روایت اگر سیجے ہوتی تو اس کا تعلق اس دورہے ہے جب
  شرعی احکام میں سے پچھ بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ لہذاالی حالت میں الی بلت کا ارتکاب
  حرام نہیں ہے جس کا حرام ہوناوحی اللی میں نازل نہیں کیا گیا۔
- خود شی کا ارادہ کرنا اس ضعیف روایت میں ندکورنہیں بلکہ صرف اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانے گرانے گرانے گرانے گیا تھا گر وہ زندہ سلامت رہا تھا۔
   حوزندہ سلامت رہا تھا۔
- کرائی کاارادہ کرنا کفریا حرام نہیں اور ارادہ کرنے کے بعد یُرائی نہ کرنے ہے کوئی گناہ نہیں ملتا بلکہ ایک کال نیکی ملتی ہے۔
  - ﴿ قَرْ آن مجيد مِينَ کهيں بھی خودکثی کو کفر قرارنہیں دیا گیا۔
  - نی مَالَّيْنَا نے اپنے آپ کو بہاڑ ہے بھی نہیں گرایا لہذااعتراض فضول ہے۔
- 🕦 اگریدمرسل روایت سیح ہوتی تو اس سے ریجی ثابت ہوتا ہے کہ نبی مثل کیشا،

29

هاجت روااور عالم الغیب نہیں بلکہ بشر مخلوق ہیں لہذا آپ کی عبادت نہیں کرنی جاہے بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہتے جوعالم الغیب، مشکل کشااور حاجت رواہے۔

۲\_ جادوکااثراور مشام بن عروه رحمه الله

راقم الحروف کی کتاب "صحیح بخاری کا دفاع" عرف" صحیح بخاری پراعتراضات کاعلمی جائزه" میں میٹابت کر دیا گیا ہے کہ جادو کا محدود اور عارضی اثر ہوجانا ثابت ہے جیسا کہ سیدنا موسی علیقی پر جادوگروں کی نظر بندی کا اثر ہوا تھا اور آپ خوف زدہ ہو گئے تھے۔مثلاً دیکھیے سور وکا کھا۔

ای طرح بشام بن عروه ( ثقدامام ) کی بیان کردہ سیح حدیث سے ثابت ہے کہ سید تا رسول اللہ سکا ہیں ہیں ہودی کے ) جادوکا (عارضی اور محدود ) اگریہ ہواتھا کہ آپ دنیا کی بعض یا تیں (چنددن کے لئے ) بھول جاتے تھے، ان باتوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ بشام بن عروه کو اہام ابوحاتم الرازی ، امام عجلی ، امام یجی بن معین اور امام ابن حبان وغیر ہم نے ثقة قرار دیا ہے۔ بشام کا مختلط ہونا ثابت نہیں ہے اور اگر بفرض محال بی ثابت بھی ہوتو بیہ روایت بشام سے ابوضم وانس بن عیاض المدنی نے بھی بیان کررکھی ہے۔ ( میچ بخاری: ۱۳۹۱) لہذا معلوم ہوا کہ جادووالی روایت مزعوم اختلاط سے پہلے کی ہے۔

بہتام بن عروہ پرتدلیس کا الزام بھی ٹابت نہیں ہے اورا گرید بفرض محال ٹابت بھی ہوتو انھوں نے اس روایت میں ساع کی تصریح کر رکھی ہے۔ (سمج بخاری جامی ۲۵۰ ۳۱۷) مسلمانوں میں سے کوئی پینیس کہتا کہ نی کریم مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مسحود "تھے۔معاذ الله بلکہ اس حدیث کا صرف یہ مطلب ہے کہ نی کریم مَا اللّٰهِ اللّٰم پرجاد و کا بیعارضی اللہ ہوا تھا کہ آپ دنیاوی اُمور کی بعض چزیں تھوڑی دیر کے لئے بھول جاتے جبکہ ان چیزوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔

تفصیل کے لئے دیکھے اور کی ہوری پراعتراضات کاعلمی جائزہ '(ص۲۲-۲۲-۳۹) تنبید: امام ابوضیفہ سے بیتول باسند سیح قطعاً ثابت نہیں ہے کہ الاحقیقة للسحر '' جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہذامعترض نے امام صاحب پر جموت بولا ہے۔

جدید دور کے منکر حدیث اور گتاخ تا بعین و گتاخ سلف صالحین کا ہشام بن عروہ کو کذاب کمنانیا ۵ خوالی منکر جدید شرک کی اس میں نے کی لیل میں

کہنابذات خوداس مظرحدیث کے گذاب ہونے کی دلیل ہے۔

موطاً امام ما لک، کتاب الام للشافعی ، مندالا مام احداد رصیحین کے بنیادی راوی ہشام بن عروہ کے بارے میں ابوحاتم الرازی نے فرمایا: وہ ثقہ ہیں ،حدیث کے امام ہیں۔

(كتاب الجرح والتعديل جوص ١٢)

امام عجل نے کہا: وہ تُقد تھے۔ (تاریخ بغداد ۱۲ ارا ۱۲ وسندہ میج)

متاخرين من سے ابن القطان الفاس نے کہا: ہشام اور عثان دونوں ( بھائی ) ثقة ہیں۔

(يان الوجم والايهام ٥ ١٩٦٥ حم-٢١)

ایسے زبر دست ثقداور سے امام کو کذاب قرار دینا آھی لوگوں کا کام ہے جو بذات ِخود کذاب و خائن ہونے کے ساتھ ساتھ منکرِ حدیث بھی ہوں۔

### س۔ کیااللہ بندے میں حلول کرجا تاہے؟

سیح بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: جوشف میرے کی ولی سے دشمنی کرتا ہے قبیں اس سے اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔ بندہ میرے ببندیدہ اعمال کے ذریعے سے جومیں نے اس پرفرض کئے ہیں میر اتقرب حاصل کرتا ہے اور میر ابندہ تو افل کے ذریعے سے جومیں نے اس پرفرض کئے ہیں میر اتقرب حاصل کرتا ہوتا ہے گھر میں کے ذریعے سے میر اتقرب حاصل کرتا رہتا ہے گئی کہ وہ میر البندیدہ بن جاتا ہے گھر میں اس کی ساحت ہوجاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کی بصارت ہوجاتا ہوں جس سے وہ کیوتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کیوتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کیوتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کیوتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کیوتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کیوتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کیوتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کیوتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگا ہے تومیں اسے ناہ دیتا ہوں ... الح

بیر حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح ابن حبان ( ۳۴۸) اسنن الکبری للبینتی (۱۳۸۳، ۳۴۹، ۱۳۴۸) وقال: "هذا حدیث ۱۱۲۴۸) حلیة الاولیاء (۱۲۸۱) شرح السنة للبغوی (۱۲۸۵ م۱۲۴۸، وقال: "هذا حدیث

صیح")اورالصحیحه للالبانی (۱۲۴۰) میں موجود ہے۔

اس مديث مس عت، بصارت، باته اور پاؤل بننے سے دو چيزي مرادين

- الله تعالی این بندے کی حاجات پوری فرماتا ہے۔
- بندے کی آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں وہی کام کرتے ہیں جواللہ کومجوب ہیں۔
   دیکھیئے شرح السنة (ج۵ص ۲۰)

اس مدیث سے حلولیت کا عقیدہ ٹابت نہیں ہوتا کیونکہ اللہ فرماتا ہے: ''اگروہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں' اس سے ٹابت ہوا کہ اللہ علیحدہ ہے اور بندہ علیحدہ ہے، دونوں ایک نہیں ہیں نیز دوسر نے طعی دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی سات آسانوں سے اوپرایئ عرش پرمستوی ہے۔

انورشاه تشمیری دیوبندی کاعلائے شریعت پردد کرنا اور اس حدیث سے حلولیوں کافناء فی اللہ کاعقیدہ کشید کرنا (دیکھے نیض الباری ج مص ۴۲۸) واضح طور پرغلط ہے۔ اگر بندہ خود خدا ہوجا تا ہے تہ چر" مجھ سے سوال کرے اور مجھ سے بناہ مائے" کیا معنی رکھتا ہے؟ "تعبیہ (ا): روایت فرکورہ بالا خالد بن مخلد کی وجہ سے جسن لذاند (اور شوام کے ساتھ) صبح لغیرہ ہے۔ والحمد للد

تنبیر(۲): منکر مدیث معرض نے لکھا ہے:''امام بخاری کہتا ہے کہ اللہ پاک بندے میں حلول کر کے استکے اعضاء بن جاتا ہے'' (...مدین ۱۹)

امام بخاری نے بندے میں طول والی بات بالکل نہیں کھی لہذا معترض کی ہے بات بہت بڑا جموث ہے۔ جس کا استاء اللہ

الم مصح بخارى كى ايك صديث اوررو الان يكانا؟

سیدنا ابوسعید الخدری و الفیئ سے روایت ہے کہ نبی مظافیر کی فرمایا: قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح ہوجائے گی جھے اللہ تعالی اہل جنت کی میز بانی کے لئے اس طرح سمیٹ کررکھ لے گا جس طرح تم سفر کے موقعہ پراپی روٹی سمیٹ کرر کھتے ہو۔'' سمیٹ کردکھ لے گا جس طرح تم سفر کے موقعہ پراپی روٹی سمیٹ کرد کھتے ہو۔'' محکمہ دلائل وہراہین سنے مذین متنوع ومنفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ (میح بخاری جسم ۷۵۷ ح-۱۵۲ ترجمة ظبور الباری عظمی و یوبندی)

به حدیث صحیح مسلم ( ۲۷۹۲ [۷۵۰]) مندعبد بن حمید ( ۹۲۲) شرح النه للبغوی ( ۱۲۹۳) شرح النه للبغوی ( ۱۲۹۳) البعث لا بی عوانه (اتحاف المبر ۱۳۰۵ ۱۳۳۵ ۱۳۳۵) اور التو حید لا بن خزیمه ( ص۲۰۷۳ ح ۹۸) میں موجود ہے۔ المبر ۲۵۰ میس ( ۱۳۳۵ میل موجود ہے۔ اس میں 'نیت کفو ہا البحبار بیدہ ... ''کامطلب ہے کہ اسے جبار (الله) اپنا ہے ہے گئے گاجس طرح تم میں سے کوئی شخص وسترخوان پردوئی کوالتا پائتا ہے۔

اس مدیث میں اللہ تعالی کی ایک صفت 'ید' ، ہاتھ کا اثبات ہے اور مثال کے ذریعے سے سیمجھایا گیا ہے کہ ذمین گول کے بجائے چیٹی ہوجائے گا۔اس مدیث میں اللہ تعالی کو مخلوق سے ہرگز تثبیہ نہیں دی گئی محرمعزض نے لکھا ہے:

''لیکن امام بخاری اپنی تیجی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے جنتیوں کو کھلائے گا...'' (ص۲۱)

ملتانی کی یہ بات کالاجھوٹ ہے۔ حدیث فرکور میں الله تعالی کا روٹیاں پکاتا بالکل موجود نہیں ہے۔

### ۵\_ حواء علينا اور خيانت

سيدناابو بريره وللفيئو فرمات بين كه في مَلَا يَفِيَّمُ فِي مَلَا يَفِيمُ فِي مِلَا عَدِواء لم تنحن أنظى ورجها "اورا كرحواء نه بوتين توكوني عورت اپنا شو برے خيانت ندكرتى \_

ِ (محیح بناری:۲۳۹۰،۳۳۳۰)

يدروايت درج ذيل كتابول مين بھي ہے:

صحیح مسلم (۱۳۷۸، دارالسلام: ۳۲۴۸) منداحمد (۱۸۵۳ م ۱۵۷۰) صحیفه بهام بن منه (۵۷) صبح ابن حبان (الاحسان: ۱۵۵ میا ۴۱۹۹) شرح السنة للبغوی (۱۹۲۶م ۱۹۳۵ م ۲۳۳۵ وقال: ''هذا حدیث متنق علی صحة'')

اس مدیث میں خیانت سے مرادیہ ہے کہ حواء علیاً نے آدم علیاً کواس درخت کا مچل

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کھانے پرآ مادہ کیا جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ یعنی اگراس درخت کا کھل فد کھایا جاتا تو آدم علیم اجنت سے ندا تارے جاتے اور ندونیا کی بدخیانتی ظہور پذیر موتيل\_د كيميرًه شكلات الاحاديث المنوبية مسيمي (ص١٢٠١)

اس مدیث میں خیانت سے مراد فواحش کا ارتکاب نہیں بلکہ صرف میہ ہے کہ حواء نے ابلیس کے وسوسے سہوا قبول کر کے آدم علیہ اے سامنے پیش کردیا چروہ کام ہوگیا جس کی وجے جنت ے لکنا پڑا۔ دیکھے فتح الباری (۲۸۸۲ ح ۳۳۳۰)

امام بخاری نے حواء التلا کوندخائن کہااورند بدنام بلکدایک محیح مدیث بیان کردی جوان کی پدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی۔

### ٢- سيدناابراجيم عالينكا اوران كاوالدآزر

سیدنا ابو ہرمیرہ والفی سے مروی ایک مدیث کا خلاصہ سے کہسیدنا ابراجیم مایدا قیامت کے دن (پدری رشتے کی وجہ سے )اپنے والد کے لئے سفارش کی کوشش کریں گے توالله تعالى فرمائ كا: ميس في جنت كوكافرول يرحرام قرار ديا ب بعرابراجيم عايد كالدكو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

(میچ بخاری ۲۳۵۰،۳۷۵ ۱۹،۲۷۷، المسعد رک للحا کم ۲۸۸۲ ت۲۹۳۷ و ۱۹۳۶ می شرط الفیحین دوافقه الذہبی)

ال حديث كے بہت سے شوامر بين مثلاً:

- آبالغيرللنسائي (ح٣٩٥) وسنده صن
- کشف الاستارنی زوائد البر ار ۱۹۲ ح ۹۷ وسنده حسن

اس مجمح حدیث کو قرآن مقدس کے خلاف قرار دینا اُس مخض کا کام ہوسکتا ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے تی دائمن اور کنگلا ہو۔

يدكهنا كرسيدنا ابراجيم عاينًا نو تراءت كردى تقى إس بات كماني نبيس بك قیامت کے دن جب وہ اپنے والدکودیکھیں گے تو پدری رشتے کی وجہ سے جو کہ فطری امر ہے اپنے باپ کوجہم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں مجے مگر اللہ رب العالمین کے

درباریں بیکوشش کامیاب نہیں ہوگی۔

معلوم ہوا کہاللہ کے سامنے انبیاءاور اولیاء سب مجبور ہیں ، ہوتا وہی ہے جواللہ چاہتا ہے۔

٧- رسول الله سَالِيْلِ كَ جِيا الوطالب

رسول الله مَثَاثِیْمُ کے بچا ابوطالب نے ساری زندگی آپ کی زبر دست جمایت کی لیکن انھیں موت کے دفت تک کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا۔ یہ بات قر آن سے تو نہیں لیکن سیح بخاری وغیرہ کی صحح احادیث سے ثابت ہے۔

سیدناابوسعیدالخدری الفی سروایت ب که نی مظافی کیلس میس آپ کے بچاکا ذکر ہواتو آپ نے بخاک فی صحصاخ ذکر ہواتو آپ نے فرمایا: (( لعله تنفعه شفاعتی یوم القیامة فیجعل فی صحصاخ من النار یبلغ کعبیه یغلی منه دماغه )) ہوسکتا ب کہ میری شفاعت انھیں قیامت کے دن نفع پنچائے تو وہ (جہم کی) آگ کے چھوٹے سے گڑھے میں ڈال دیے جا کیں، آگ کے دن نفع پنچائے تو وہ (جہم کی) آگ کے چھوٹے سے گڑھے میں ڈال دیے جا کیں، آگ ان کے خول رہا ہوگا۔

( سيح بخاري:٥٨٨٣،٣٨٥٢)

يەھدىت درج ذيل كتابول مىل بھىموجود ب

صحیح مسلم (۲۱۰[۵۱۳]) منداحه (۵۸٬۹٬۸٫۳) مندابی یعلیٰ (۱۳۷۰) صبیح ابی توانه (۱۸٬۹۷۱) صبیح ابن حبان (۸۲۳۷ یا ۲۲۷ وسنده صبیح) مرب لله م

دلاكل النوه فليبقى (١١/١٥)

معلوم ہوا کہ رسول اللہ مَالِیَّمُ کی وجہ سے آپ کے بچاکے عذاب میں پچھ تخفیف ہو
گلیکن اس تخفیف کے باوجوداس کا دماغ آگ کی گرمی کی وجہ سے کھول رہا ہوگا۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض جہنیوں کو دوسرے جہنیوں کے مقابلے میں زیادہ عذاب ہوتا
ہے۔ یہ بات قرآنِ مقدس کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہے۔ قرآنِ مقدس میں جس
استغفار و شفاعت سے منع کیا گیا ہے ، اُس سے مراد نہ کو شخص کے لئے جہنم کے عذاب کا
خاتمہ اور جنت میں داخلہ ہے اور یہ دونوں با تیں ابوطالب والی حدیثِ نہ کور میں مفقور ہیں
خاتمہ اور جنت میں داخلہ ہے اور یہ دونوں با تیں ابوطالب والی حدیثِ نہ کور میں مفقور ہیں

قرآن وحديث ميں كوئي تعارض نہيں ہے۔

٨ كير ك كي بدل مين نكاح اورسيدنا ابن مسعود والفيز

سیدناعبداللہ بن مسعود واللہ کے سروایت ہے کہ ہم نبی منافیق کے ساتھ ال کر جہاد کرتے تھے اور ہماری بیویاں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تھیں تو ہم نے کہا: کیا ہم خصی نہ ہو جا کیں؟
آپ منافیق نے ہمیں اس مے منع کر دیا، پھر آپ نے ہمیں ایک کیڑے کے بدلے میں عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دی۔ پھر انھوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی: اے ایمان والو! اللہ نے جویاک چیزیں تمھارے لئے علال کی ہیں انھیں جرام نہ کرو۔

(صحیح بخاری:۵۰۲۵،۵۷۵،۵۰۵)

بيصديث درج ذيل كتابول مين بهي موجود ب

صحیح مسلم (۱۲۰ ۱۳۸۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۰) مندالحمیدی (۱۰۰) منداحد (۱۸۵۱ ۱۳۹۰ ۱۳۳۰) منداحد (۱۸۵۱ ۱۳۹۰ ۱۳۳۰) منداحد (۱۸۵۱ ۱۳۹۰ ۱۳۳۰) مندالجمیدی (۱۱۵۰) اسنن الصغری للنسائی (۱۱۵۰) مند ابی یعلی (۵۳۸۲) شرح معانی الآثارللطحاوی (۲۲٬۳۲ ) مصنف عبدالرزاق (۷۲٬۲۰ ۲۰۱۲)

اس مديث ميس تين باتون كاذكر ب

- 🛈 صحابة كرام كافسى مونے كى اجازت مانگنا۔
- اسكام سيرسول الله من العلم كاصحاب ومنع كردينا
- ایک گیڑے کے حق میر کے ساتھ ورت سے نکاح کرنے کی اجازت۔

ال حدیث مین نکاح کی اجازت ہے اورا سے طیبات (پاک وطال) میں سے قرار دیا گیا ہے۔ رہا جعد النکاح کا مسئلہ تو پہلے سے جائز اور غیر حرام تھا، بعد میں اسے قیامت تک کے لئے حرام قرار دیا گیا۔ امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں: 'باب نھی النبی علیہ النبی علیہ نکاح المتعمة احیوا '''باب نکاح متعدسے نی منافظ کم کا آخر میں منع فرما دینا۔ نکاح متعدسے نی منافظ کم کا آخر میں منع فرما دینا۔ (میچ بناری تناب النکاح باب عسم ۱۹۵۵ معید داراللام)

اس باب میں امام بخاری نے سیدناعلی رہائی ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی میں اور تا متعد سے منع فرمادیا تھا۔ (حدالہ)

معترض کامیر کہنا کہ'' جس کامطلب ہے کہ امام بخاری خود بھی متعہ کے حلال ہونے کے قائل تھے۔''(ص۲۸) بالکل جھوٹ اور امام بخاری پر بہتان عظیم ہے۔

يادرب كدحة الكاح كاترجمدزنا كرنافلاب

حفیوں کے ایک ''امام' محمر بن الحسن بن فرقد الشیبانی کی طرف منسوب کتاب الآثار میں لکھا ہوا ہے کہ الوحنیفہ نے تماد سے ، اُس نے ابراہیم سے ، اُنھوں نے ابن مسعود داللہ سے معمد النہاں ہے معمد النکاح کے بارے میں نقل کیا: اصحاب محمد مکا النہا کے کوسرف ایک جنگ میں حدمہ کی اجاز ت دی گئی تھی .... بھر نکاح ، میراث اور مہر کی آیت نے اس کومنسوخ کردیا۔'' (اردومز جم میں ۱۹۸۸) اس روایت اوردومر کی روایات سے دو چیزیں ٹابت ہیں:

① کھورھے کے لئے متعد جائز تھا۔

بعدی بیشہ کے لئے اسے منسوخ قرار دے کرحرام کردیا گیا۔
 لہذا قرآن وصدیث میں کوئی تعارض میں ہے۔

#### ٩- حعة الزكاح كي أيك اورروايت

سیدنا جاربن عبدالله اورسیدناسلمه بن الاکوع فظینا سے روایت ہے کہ ہم آیک فشکر میں تھے کہ ہمارے پاس رسول الله مکافین تشریف لائے اور فرمایا: شمصیں متعہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے پس متعہ کرلو۔ (محے بناری: ۵۱۱۸،۵۱۱۷)

يدوايت درج ذيل كابول من بعي موجود ب:

صحیح مسلم ( ۱۳۰۵ [۳۲۱۳]) مند احمد ( ۲۷ م۱۰ ۵۱۰) مصنف عبدالرزاق ( ۱۲۸۸۲ مرحمی مسلم ( ۱۲۸۳۵) وغیره رسید ۱۲۰ میل السلم ای ( ۲۲۰ مراه) وغیره ما بنده دیث کی تشریح میں عرض کردیا گیا ہے کہ هند کی اجازت منسوخ ہے اور اب قیامت تک معدد الفکاح حرام ہے۔

می بخاری (۱۱۸،۵۱۱۷) کی جس مدیث کے راویوں پرمعترض (منکر مدیث) فی المنتی

راوبوں کافتو کی لگایا ہے (... محدث ص ٢٩) اُن کے نام درج ذیل ہیں:

(مضور سحالی)

(مضور سحالی)

الدين الاكوع والفية
 المدين الاكوع والفية

· حسن بن محد (بن على بن الى طالب) (مشهور تقذفيه تابع)

عرو(بن دینار)رحمالله (مشهورثقة فتينالي)

الله سفيان (بن عيينه) رحمدالله (مشيور فقدام، تح تابعى)

🕥 على بن عبدالله المدين رحمه الله 🕥 (مفهوراتهام)

منعبید: اس مدیث کوعمرو بن دینارتابعی سے امام شعبه، روح بن القاسم اور ابن جرت نے نے بھی روایت کیا ہے۔ دیکھئے المسد الجامع (۱۸۷۰ اح ۲۵۱۱)

ال حدیث کے بہت سے شواہر می مسلم (۱۳۵۵ یقر دارالسلام: ۳۳۱۸) وغیرہ میں موجود ہیں۔ ۱۔ معتصد النکاح کی تیسری روایت

امام بخاری رحمداللد فے سیدناسلمہ بن الاکوع سے ایک مرفوع صدیث روایت کی جس سے متعد کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ (مجع بخاری: ۱۱۱۹)

تعبید: امام محمد بن عبدالرحل بن ابی ذیب والی روایت المعجم الکبیرللطرانی ( ۱۲۳۰ ح ۱۲۲۷) وسنده حسن ) استخر جللا ساعیلی اور استخر جلابی فیم الاصبانی مین متصل سند ک

ساتھ موجود ہے۔ (دیکھے تطیق العلق ۱۲/۳۱۳)

### اا۔ حق مبر میں او ہے کی اٹکو تھی

سیح بخاری کی ایک طویل حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو نی منالی ایک ایک طویل حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنی کو نی منالی کی منالی کی سامنے (برائے نکاح) پیش کیا پھرایک آدمی نے کہا: یارسول اللہ ااگر آپ کو من در تنہیں تو اس سے میرا نکاح کردیں۔ آپ نے فرمایا: اگر تمھارے پاس کوئی چیز ہے تو لئے آؤ۔ اس نے کہا: میرے پاس تو پچھ بخین ہے۔ آپ نے فرمایا: جا کر گھریں دیکھوں منالی جو لوہ کی ایک انگوشی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے گھر سے واپس آکر کہا کہ پچھ بھی اگر چہ لوہ کی ایک انگوشی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے گھر سے واپس آکر کہا کہ پچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے قرآن سکھانے کے ہدلے میں اس عورت کا اس صحابی سے نکاح کر دیا۔ دیکھے سے بخاری (۳۰۵۰) وغیرہ

یہ صدیث کتاب النکاح (۵۱۵۰) میں مختفراً ندکور ہے اور سیح بخاری کے علاوہ درج ذیل کتابوں میں بھی موجود ہے:

لوہے کی انگوشی بھی مال ہے اگر چہ بہت تھوڑا ہے لیکن قر آن نے نکاح کے لئے مال ہوئے کی شرط بیں لگائی۔﴿ اَنْ تَعْفَوْا بِمَامُوۤ الِكُمْ ﴾ كامطلب بیہے كما پے اموال كے ذريعے سے نكاح كرواوراموال كے ذريعے سے زنانہ كرو۔

د يكه تفير قرطبي (طبعه جديده جاص ٨٣٩)

یعنی اس آیت میں زنا کے مقابلے میں نکاح پر مال خرج کرنے کا تھم ہے لیکن بیشر طنہیں ہے کہ ضرور بالضرور نکاح کیلئے زیادہ مال ہونا چاہئے لہٰذا اس آیت کو حدیث مذکور کے خلاف پیش کرنا آخی لوگوں کا کام ہے جو حدیث کو جحت نہیں مانتے اور اپنے خود ساختہ مفہوم قرآنی کو جحت بنالیتے ہیں۔

# ١٢ حق مهر ميں تعليم قرآن

سابقہ حدیث کی تحقیق میں ثابت کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ منا اللہ منا اللہ علی ایک صحابی کا نکاح اس بنا پر کر دیا تھا کہ وہ اپنی ہیوی کو تر آن سکھا نمیں گے۔اس صحح حدیث کو امام مالک،امام شافعی،امام احمد بن ضبل اور بہت سے محدثین کرام نے بیان کیا اور سحح قرار دیا ہے اور کسی نے بھی اس پر جرح نہیں کی۔امام شافعی نے اس حدیث کے مطابق فتو کی دیا ہے گر معترض کہتا ہے: '' یا بے حیا ابو حازم راوی کی بکواس ہوگی جس نے بید قصہ گھڑ کر آپ منا لیکھڑ کے جبین مقدس پر لگا دیا'' ( محدث سے)

مشہور تقد تا بعی ابوحازم سلمہ بن دینار المدنی رحمہ اللہ کا مخصر تعارف درج ذیل ہے:

ا- امام احدين عنبل في كها: ثقه (الجرح والتعديل لابن اني عاتم جرده ١٥٥١، وسنده يح

٢\_ ابوحاتم الرازى نے كها: ثقه (ايسًا)

سو امام يجي بن معين في كها: مشهور مدنى ثقة (الاريخ الكيراا بن الي فيرس اام، وسنده صح )

٣ - احد بن عبرالله الحلى في كها:مدني تابعي ثقة رجل صالح (تاريخ العلى:١٣١)

۵۔ ابن حبان نے اسے کتاب الثقات میں ذکر کر کے کہا: وہ مدینے والے عبادت گزار

زامروں کے قاضوں (یا واعظوں) میں سے تھے،سلیمان بن عبدالملک (اموی خلیفہ) نے

انھیں بلانے کے لئے (امام) زہری کو بھیجا۔ زہری نے کہا: امیر کی دعوت قبول کریں۔

انھوں (ابوحازم) نے فرمایا: مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کدان کے پاس جاؤں،اگر آھیں کوئی ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آئیں۔ (جہس ۳۱۲)

٢\_ سفيان ورى نے كها: "وحم الله أبا حازم "الله ابوجازم پرمم كرے-

( كتاب العلل ومعرفة الرجال للا مام احمة ١٣٥٦ تقره: ٢٦٥٩ وسنده محج )

- ابن سعدنے كها: "وكان عابدًا زاهدًا "اوروه عابدز ابر تھے

( تاریخ دشق فاین عسا کر۱۵/۲۴ وسنده حسن )

۱۱۲۸ بخاری مسلم، ترندی اور ابن الجارود وغیر ہم نے ابوحازم کی حدیث کو میح قرار دے کر انھیں تقنہ وصدوق قرار دیا ہے۔ کسی محدث نے ابو حازم رحمہ اللہ پر جرح نہیں کی گر محترض انھیں گالیاں دے کرائی باطنی خباشت عیاں کررہا ہے۔ نیز دیکھتے جدیث :۳۴

١٣- كتے كے جو تھے ہے وضو

اس پراتفاق ہے کہ پاک پانی سے وضوکرنا چاہئے اور اگر پاک پانی ند ملے تو پھر پاک مٹی سے جیم کر لینا چاہئے۔ امام بخاری نے تعلیقا امام زہری سے نقل کیا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو کتے کے جو مٹھے پانی سے وضوکر لیں۔

(صحح بخاري كناب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعرالانسان قبل ح- ١٤)

الأوزاعي وعبدالرحطن بن نمو أنهما سمعا الزهري "كسند مروى ب- وليد بن مسلم مشهور تقديد بن اوريدوايت غيرممرح بالسماع بالنداز برى سے ثابت

نہیں ہے۔تا ہم بی تابت ہے کہ مفیان توری رحمد اللہ نے اس قول کو بعید نقد قرار دیا۔

اگراس قول کو ثابت مانا جائے تو معلوم ہوا کہ امام زہری اور امام سفیان توری کے نزدیک کتے کا جوٹھا پاک ہے لیکن ماور ہے کہ بیقول غلط ہے اور صحح میہ ہے کہ کتے کا جوٹھا پر بن

پاکنہیں ہے۔اجتہادی مسائل میں سلف صالحین پرلعن طعن نہیں کرنا جاہے۔

حفیوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتے کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے اور میرکہ کتا اُٹھا کرنماز پڑھنا جا تز ہے بشر طیکہ اس کامنہ بندھا ہوا ہو۔وغیرہ

سفیان توری کا قول ہویا حنفیوں کے بیاقوال ، بیسب سیح احادیث کے خلاف ہونے

ک وجهد مردود بیں۔

معترض نے لکھا ہے: ''اورز ہری جواکش علاء اسلام کی تحقیق میں عموماً اور اہل تشیع کے فرد کیک خصوصاً شیعہ اور پھکو باز ہے'' ( محد م ۳۳)

بیسارا بیان جموث اور افتراء پر بنی ہے کیونکہ امام بری کوعلائے اسلام بیں سے کسی ایک نے بھی شیعہ یا پھکو باز نہیں کہا بلکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابن شہاب (زہری) ایسے دور میں ہاتی رہے جب و نیامیں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔

(الجرح والتحديل جهر الاوسده يحج)

امام الوب السختياني نے كها ميس نے زہرى سے براكوئى عالم بيس و يكھا۔

(الجرح والتحديل ٨ر٣٤، العلل للامام احر ٣٠ - ارب ١٠ تاريخ الي زرعة الدشقي ١٩٧١ وسند ميح)

امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز الاموی نے فرمایا جمھارے پاس زہری جو کچھ سند کے ساتھ لے کرآئیں تواسے مضبوطی سے پکڑلو۔ (تاریخ ابن زرعة الدشقی: ۹۲۰ دسند سیج)

ا مام زہری کو بچلی ، ابن حبان ، بخاری مسلم ، ابن خزیمہ ، ابن الجارود ، ابوعوا نداور تریدی وغیر ہم نے ثقد اور صحح الحدیث قرار دیا ہے۔ ان پر اہلِ سنت کے کسی عالم نے کوئی جرح نہیں کی للبذا

معلوم ہوا کدأن کے ثقة ہونے پراجماع ہے۔ دیکھتے اہنامدالحدیث: ۲۳۵۰ ۲۰ سام

حافظائن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:''متفق علی جلالته و اتقانه ''ان کی جلالتِ شان اور تقد ہونے پراتفاق (اجماع) ہے۔ (تقریب انہذیب:۲۲۹۲)

شيعه رافضيوں كى كتاب تنقيح المقال ميں لكھا ہوا ہے كە "كان الزهري من المنحوفين عند يعنى علياً" زہرى امير المونين على «النَّيُزُكِي عَالَيْنِ مِين سے تھے۔

(جسم ۱۸۷، ما منامه الحديث: سمس

شیعوں کی بیہ بات اور معترض کا افتر اء دونوں ہی جھوٹ اور بہتان ہیں۔ ۱۲۰۰ - امام زہری کا ایک قول

يمن ميں بعض كيڑے ايسے تيار كئے جاتے تھے جنسيں پيشاب سے رنگا جاتا تھا۔ امام

عبدالرزاق نے معمر سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا زہری یمن کے وہ کیڑے پہنتے تھے جنھیں پیشاب سے رنگاجا تا تھا۔

(صحح بخارى قبل ج٣١٣، مصنف عبدالرزاق ار٣٨٣ ح١٣٩١ بغلق العليق ٢٠٧١)

حافظ این جرفر ماتے ہیں نیاس پرمحمول ہے کہ وہ اس کیڑے کو پہننے سے پہلے دھوتے تھے۔ (قعالباری ارم ۲۵ مرح ۲۷ مرحمول کے کہ وہ اس کیڑے کو پہننے سے پہلے دھوتے تھے۔

اگر کا فروں کے بنے ہوئے کپڑوں کو دھوکر پہنا جائے تو اس میں قر آنِ مجید کی کس آیت کی مخالفت ہوتی ہے؟

#### ۱۵۔ صحابہ کرام کی تواضع اور عاجزی

اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں اور ایمان و تقوی گئے۔
کے اعلیٰ درجات پر شمکن ہیں لیکن اس کا میہ مطلب ہر گزنہیں کہ وہ اپنے اس مقام پر کسی شم کے تکم کرکا اظہار کرتے تھے بلکہ میرثابت ہے کہ عاجزی، تواضع اور انکساری اُن کا شعارتھا۔
سیدنالینس عالیَظِانے کہا: ﴿ إِنِّنِی مُحُنْتُ مِنَ الظَّلِمِیْنَ ﴾ (الامیآء ۲۸)

سيدناموى عَالِيِّهِ فَهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِّينَ ﴾ (الشراء:١٠)

سيد تا حظله والنيئ في كها: (( فافق حنظلة )) (صحيمه الم ١٧٥٠، داراللام ١٩٩٧) ليكن رسول الله منافق في أخير منع فر ماديا-

سیدنا عمر دلانتی کی شہادت کے وقت ایک انصاری جوان نے انھیں کہا: اے امیر المومنین! آپ کو بشارت ہو .. تو عمر دلانتی نے فرمایا: اے میرے بھتیے! کاش میں برابر برابر چھوٹ جاؤں، نہ عذاب ہونہ ثواب ہو۔ (صحح بناری ۱۳۹۲)

سیدہ عا کشہ رہی گئیا نے وفات کے وقت کہا میں جا ہتی ہوں کہ میں بھو لی بھلائی ہوتی۔ (کتاب الحضرین لابن الی الدنیا: ۱۲۷وسندہ حسن)

عمر بن سلمه (الهمداني) سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رفی بنانے فرمایا: الله کی قتم! میں حیات میں میں ایک درخت ہوتی، الله کی قتم! میں جا ہتی ہوں کہ میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی۔

(طبقات ابن سعد ٨٧٦٨ وسنده صحيح على شرطملم)

اس میں سے مشہورتا بعی ابن ابی ملیکہ کا قول ہے کہ میں نے تمیں صحابہ کو پایا ہے، ان میں سے ہرآ دی کو اپنے آپ پر نفاق کا خوف تھا، ان میں سے کوئی بھی میٹییں کہتا تھا کہ دہ جریل اور میکائیل کے ایمان پر ہے۔ (میمج بناری قبل ۴۸)

يةول درج ذيل كتابون مين بفي موجود ب:

تاریخ این ابی خیشه (تغلیق العلیق ۵۲/۲) کتاب الایمان کیمد بن نصر المروزی، تاریخ ابی زرعة الدشقی، الناریخ الکبیرلیخاری (۵۸٬۵۱۳ ۱۳۵۱) النته مخطال (۵۰۸٬۹۰۸ ۱۰۵۱) است قول کی دوسندین بین:

ا یک میں صلت بن دینار متروک ناهبی ہے اور دوسری میں سفیان توری وابن جریج دونوں مدلس میں لہذا بیقول ثابت ہی نہیں ہے۔اگر میثابت ہوجائے تو سابقہ روایات کے مطابق تواضع اور عاجزی پرمحمول ہے۔

تنبیہ: یقول می بخاری کے نام اور موضوع سے خارج ہے لہذا اس کا ضعیف ہونا چندال معزبیں ہے۔

#### ١٧۔ كثرت سوالات سے ممانعت

سیدنا انس والنیو فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں منع کر دیا گیا تھا کہ نبی مَثَافِیمُ سے سوالات کریں قو ہم ہیں ہوگئی ہے۔ سوالات کریں تو ہم ہی پیند کرتے کہ باہر سے کوئی عقل مندآ دمی آئے اور ہم سنیں ... الخ (میح بناری جاس ۱۵ سرم ۲۷ مرم)

اس حدیث کوامام بخاری نے موکیٰ بن اساعیل سے انھوں نے سلیمان بن المغیر ہے انھوں نے ثابت سے انھوں نے انس دالٹیؤ سے بیان کیا ہے۔

صیح بخاری کےعلاوہ بیر صدیث درج ذیل کتابوں میں بھی موجود ہے: صب

صحیح مسلم (۱۲ ، دارالسلام ۱۰۲) سنن الترندی (۱۹ مختفراً وقال : هذا حدیث حسن غریب) سنن النسائی (۱۲/۲۱ ح ۲۰۹۳) منداحد (۱۹۲/۱۳۲۳) متخرج ابی عوانه (۱۲/۱۲)

صیح بخاری کی تعلق کی سند حافظ این حجر اور عینی حنی دونوں نے بیان کر دی ہے مگر معترض صاحب بیراگ الاپ رہے ہیں کہ''کوئی سند پیش کی ہے یا کسی پھکو باز راوی کی ایک پرایسا کہد دیا ہے؟'' (...محدث ٣٣،٣٣)

#### ۱۹۔ مُردے کا جوتوں کی آواز سننا

بہت ہی مشہور سیح حدیث میں آیا ہے کہ جب مُر دے کو فن کر دیا جاتا ہے اور لوگ والیس چلتے ہیں تو وہ میت چلنے والول کے جوتوں کی آ واز سنتی ہے۔ (میح بناری: ۱۳۷۸،۱۳۳۸) بیحدیث درج ذیل کتابول میں بھی ہے:

سیح مسلم (۱۲۷۰، دارالسلام: ۲۲۷) منداحد (۱۲۹، ۱۲۲۲، ۲۳۳، ۲۳۳۰) النة لابن ابی عاصم (۱۲۹، ۱۳۱۰) سنن النهائی (۱۲۸، ۹۸، ۹۷، ۹۸، ۹۵ صحح ابن دبان (۱۳۱۰-۱۳۱۱) النه البن ابی عاصم (۱۲۹، ۱۳۹۸) سنن النهائی (۱۲۸، ۹۲۰) مندعبد بن جمید (۱۱۸۰) سنن ابی داود (۱۳۲۳، ۱۲۵۰) الشریعة للا جری (ص ۱۳۷۵، ۳۷۸) مندعبد بن جمید (۱۱۸۰) سنن ابی داود (۱۳۲۳، ۲۵۸ من حدیث ابی جریه و الشین ) مشرح النه لبنوی (۱۵۲۵ م ۱۵۲۲ و قال :هذا حدیث منتق علی صحته ) اس صحح حدیث کا انکار و اکثر عثمانی نه کرسکاتها بلکه تاویل کر که اس سے جان چیز انے کی کوشش کی تقی محرمترض اسے اتبام اور قرآن کے طاہر تھم کے خلاف قرار دے رہا ہے۔ کوشش کی تقی محرمترض اسے اتبام اور قرآن کے طاہر تھم کے خلاف قرار دے رہا ہے۔ (۲۵،۳۳۰)

صحیح بخاری والی صدیث کی سند کا دارومدار درج ذیل راویول پر ب:

مفسر قرآن امام قاده بن دعامه ثقة شبت اورمشهورتا بعی بین در یکھئے تقریب التهذیب
 ۵۵۱۸) وغیره

قاده نے ساع کی تصریح کردی ہے۔ (دیکھیے مسلم: ۱۸۷۰، داراللام: ۲۲۱۱) اسے قاده سے دوراویول سعید بن ابی عروبه آور شیبان بٹن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ہے۔ ان راویول کو معترض 'دلعنتی'' کہدر ہاہے۔ ( میمدہ ص۳۵)

یا در ہے کہ جوتوں کی جاپ سننے وائی صدیث سیدنا ابو ہر رہے داللہ اسے بھی مروی ہے۔

د يکھئے مصنف عبدالرزاق (ح٢٤٠٣)

### ۲۰۔ قبر پڑھنی لگانا

سیدنا ابن عباس رالفنو کی بیان کردہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی مَنْ الْفِیْلِ نے ہر قبر پر ایک ٹبنی لگادی پھر فر مایا: ہوسکتا ہے کہ جب تک بیدونوں ٹہنیاں خشک نہ ہو جا کیں ، اللہ ان دونوں (قبروالوں) کے عذاب میں کمی فرمادے۔

(منداحدار۲۲۵ ت ۱۹۸۰ وسنده صح مجع بخاري:۲۱۸،۲۱۸ تا ۱۳۹۱، وصح مسلم:۲۹۲ )

اس حدیث کے شواہر کے لئے ویکھے مصنف این ابی شیبر (۳۲ ۲/۳ ۲۰۱۵) وغیرہ

ال حدیث کومد نظر رکھتے ہوئے عرض ہے کہ طبقات ابن سعد (۸/۷) میں صحیح سند کے ساتھ ثقة عابد مورق التجلی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ (سیدنا) ہریدہ الاسلمی ( را الله الله نظر ) نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ان کی قبر پر دو شہنیاں لگائی جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کوبطور تعلق کتاب البخائز میں ذکر دیا ہے۔ (قبل ۱۳۷۶)

درج بالاسیح حدیث اور جلیل القدر صحابی والفیئ کے مل کے خلاف معترض نے کوئی آیت پیش نہیں کا ملک میں بنیا دو وی کر دیا ہے کہ " حالا نکہ بید ند مب شیعہ کی خاص ند ہی علامت ہے۔ " ( معدث ٢٠٠٥)

حالانکہ ند ہب شیعہ وروافض کی پیدائش سے بہت پہلے نبی کریم مَنَا ﷺ نے دو قبروں پر دو ٹہنیاں لگائی یالگوائی ہیں۔ائٹنی گاڑنا بھی کہتے ہیں لیکن اس کا پیمطلب ہر گزنہیں ہے کہ قبر میں میت کے ساتھ ٹہنیاں بھی لٹا کر رکھی جائیں۔

طبقات ابن سعد کے ثقہ راویوں اور سیح بخاری کی معلق روایت کے بارے میں معترض نے اپنے خواب و خیال کی بنیاد پر بڑ مارتے ہوئے جوعبارت کھی ہے، وہ ان کی جہالت کا منہ پولٹا ثبوت ہے۔

### ۲۱۔ میت کاجنازے پر کلام کرنا

صیح بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ (سیدنا) ابوسعید الحدری ( النظافی ) نے فرمایا: رسول اللہ مَنَّ النِّیْمُ نے فرمایا: جب لوگ جنازے کو اپنی گردنوں ( کندھوں) پر اُٹھا کر چلتے میں تو نیک میت کہتی ہے: مجھے جلدی لے چلواور بُری میت کہتی ہے: ہائے اس کی تباہی! اے کہاں لے کرجارہے ہو؟ النے (حساسا، ۱۳۱۲)

يه صديث درج ذيل كتابول مين بهي موجود ب:

منداحمه (۱۳۷۳ م ۱۳۷۲ ۱۳۷۸) مندعبد بن حمید (۹۳۳) سنن النسائی (۱۳۸۳) مندانی یعلیٰ (۱۲۷۵) صحیح این حبان (الاحسان : ۳۰۲۷ یا ۳۰۲۸) شرح السنة للبغوی (۱۳۸۲، وقال: هذا حدیث صحیح)

عبدالرزاق نے اسے مصنف میں 'عن الثوري عن الأسود بن قیس عن نبیع'' کی سند کے ساتھ سیدنا ابوسعیدالخدری دالتھ کا سند کے ساتھ سند کے سند کے سند کے ساتھ سند کے ساتھ سند کے سند کی کے سند ک

(مصنف عبدالرزاق ۱۲۷، ۱۳۷۸ ح ۱۲۵۰ یا ۲۵۲۷ وسنده ضعیف)

سیدنا ابو ہریرہ دلی نی نے فرمایا: نیک آدمی کو جب اس کی چار پائی پر رکھ دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے: مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلواور اگر کرے آدمی کو چار پائی پر رکھا جائے تو وہ کہتا ہے: ہائے تباعی! مجھے کہاں لے جارہے ہو؟

(منداحة ١٩٩٦ ح ١٩١٨ عوسندوس منداني داوداطيالي ٢٣٣٧ يا ٢٣٥٠)

يروايت مرفوعاليني رسول الله مَنْ يَعْفِم ع بيم مروى ب:

سنن النسائی ( ۱۲٬۷۷ م ۱۹ م ۹۰۹ ، وسنده حسن ) منداحد ( ۲٬۷۷ م ۱۵ وسنده حسن ) صحیح ابن حبان (الاحسان: ۳۱۰ میلااا ۱۳ وسنده حسن )

معترض نے اس حدیث کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا ہے کہ'' قر آن مقدس میں مردہ کے کلام کرنے کو محال کہا گیاہے'' (....مد مص سے)

معرض في سورة الانعام كي آيت نمبرااا بطور استدلال للهي ب حالانكه اس معترض كا وعوى ابتنيس موتا بلكه كتاب وسنت سحصرف بيثابت موتاب كددنيا سعاف كبعد دنیاوالوں ہے مُر دو اس طرح کلامنہیں کرتا کہ لوگ اسے منیں بلکہ اس کا کلام برزخی اخروی موتا ہے جس کی کیفیت سے اللہ بی باخبر ہے۔قرآنِ مقدس میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون ﴾ حمَّا كهجبان مل على كى موت آجائے، وه كہتا ہے: اے مير روب مجھے دوبارہ بھيج دے۔ (المؤمنون: ٩٩) معلوم ہوا کہ مُر دہ مرنے کے بعد کلام کرتا ہے لہذامعرض کا دعوی غلط ہے اور بخاری دمند احدوغيرها كى حديث بالكل صحيح ہے۔

#### ٢٢\_ سيدنا ابراجيم عاليبيا اور نبي كريم متافيل

معجع بخاري كى ايك حديث مين آيا ہے كه في مَالْيُلِم في (تواضع كرتے موت) فرمايا: (( نحن أحق مالشك من إبراهيم .)) ابراتيم (عَايِّيًا) كزياده بم شكك ك مستحق ولائق بير (۲۷۳۲،۳۵۳۷ مهم

بخاری کی بیرمدیث درج ذیل کتابوں میں بھی ہے:

تشجیح مسلم (۱۵۱) منداحد ( ۲/۲۲ ۳۲ ۸۳۲۸) سنن ابن باجه (۲۹ ۴۷) شرح مشکل الآثارللطحاوي (ار ٢٩٤، ٢٩٨ ح ٣٢٩\_٣٢٩) ميح ابن حبان (الاحمان: ٩٢٠٨) السنن الكبر كاللنسائي (١١٠٥٠،١١٠٥) شرح السنة للبغوى (٦٣)

اس مدیث کامطلب بیے کہ جس طرح ہم شک نہیں کرتے تو ای طرح ابراہیم عَالِيْكِا نے وئی شک نیس کیا۔ آپ نے سیدنا ابراہیم منافیق سے شک کی تفی کرتے ہوئے بطور تواضع ا پنے آپ کومقدم کیا۔ دیکھئے تاویل مختلف الحدیث لابن قنیبہ (ص ۲۲) اعلام الحدیث للخطابي (١٥٣٥/٥) في البارى (٢ رام ١٣٠٨) اورشرح مشكل الآثار (١٩٨١)

سيدنا ابو بربريه والثين اورجليل القدر تابعين سعيد بن المسيب ، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن اور ا مام زہری رحمہم الله کی بیان کر دہ حدیث کا سیجے مطلب نہ بچھنے کی وجہ سے معترض نے راو یول عرض ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی کہ سیدنا ابراہیم عَالِیْكِ كوشك پڑگیا تھا لہذا می معترض كا امام بخاری پرصر تح بہتان ہے۔

#### ٢٦٠ سيدنابراء بن عازب طالفي كاعلان تواضع

المسیب بن رافع الکا بلی رحمه الله سے روایت ہے کہ براء بن عازب واللہ اسمیری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا: آپ کے لئے خوش خبری ہے، آپ نے بی مظافیا کم کی مصاحبت اختیار کی اور درخت کے نیچے بیعت فر مائی ۔انھوں نے فر مایا: اے بیتیج! کچھے پتانہیں کہ آپ کے بعد ہم نے کیا شے کام کئے۔ (۳۷۰)

بدروائت موقوف ہے لہذا ہی جاری کے اصل موضوع سے خاری ہے۔ مجھے بدروایت سے جاری ہے۔ مجھے بدروایت سے جاری کے علاوہ کسی دوسری کتاب میں باسند مصل نہیں ملی لیکن الکامل لا بن عدی ( ۱۳۳۳ می مردی ہے جس دوسرانسخ ۱۳۳۳ میں ای مفہوم کی روایت سیدنا ابوسعید الحذری ہائٹیئ سے مردی ہے جس میں آیا ہے: ''احی [إنك] لا تدری ما أحدثنا بعدہ '' اس کی سند سن ہے۔ معترض نے روایت مذکورہ کو قر آن سے فکراتے ہوئے بدوی کی کردیا کہ بخاری محدث نے معترض نے روایت مذکورہ کو قر آن سے فکراتے ہوئے بدوی کی کردیا کہ بخاری محدث نے

"صحابه بربدعت كافتوى" لكادياب- ( مدين ١٥٠)

عرض ہے کہ أحسدت كامعنی ہرجگہ بدعت نكالنانہيں ہوتا بلکہ نئے كام كرنے اور وضوٹو ٹنے كو بھی اُحدث کہا جاتا ہے مثلاً ام المونین سیدہ عائشہ ڈٹائٹا نے اپنے گمان كے مطابق فرمایا: دوں مار در در اور مدلا

"لو أدرك رسول الله عُلْنِ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد ... "

عور تول نے جونے کام نکالے ہیں اگر رسول اللہ مَلَّ ﷺ اس کامشاہدہ فرماتے تو عور توں کو محدول ہے منع کردیتے۔ (الموطاللامام الک ار۱۹۸ ۱۳۹۰ وسندہ سجے مبحج بناری:۸۲۹)

یا در ہے کہ رسول الله منافیظ نے عورتوں کومجدوں سے منع نہیں کیا لہذا شرعی حدود کی

پابندی کے ساتھ مورتوں کامجد میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

امام ہمام بن منبہ رحمہ اللہ كے جمع شدہ الصحيفة الصحيحہ ميں صديث ہے كه رسول الله مَنَّا اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ الله مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ عَنْر مايا (( لا تقبل صلاة أحد كم إذا أحدث حتى يتوصاً. )) تم ميں سے الركسي كاوضونو ف جائے تو وضوكرنے كے بغيراس كى تماز قبول نہيں ہوتى۔

(ح٨٠ المجيح بخاري:١٣٥ مجيم مسلم:٢٢٥)

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے دین میں بدعات نہیں نکالی تھیں بلکہ بعض ایسے نے کام کئے تھے جن پر وہ خود تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے پریشان تھے مثلاً جنگ جمل اور جنگ صفین میں صحابہ کا باہم ایک دوسرے سے جنگیں کرنا وغیرہ۔ یہی مفہوم شارعین حدیث نے بیان کیا ہے۔مثلاً دیکھئے فتح الباری (عرب ۴۲۷) اور عمدۃ القاری للعینی (۲۲۲/۲) وغیرہا.

اصل میں معترض مذکور بذات خود بدعتی اور منکر حدیث ہے لہذا صحابہ کرام بھی اسے بدعتی نظر آتے ہیں۔(العیاذ باللہ)

ایک دفعہ حضرو کے علاقے میں ایک پاگل آگیا تھا جو ہر جگہ ہے کہتا پھرتا تھا کہ لوگ پاگل ہیں۔!

۲۴ عصی بخاری پرتهمت اور معترض + لواطت قران مجید میں ارشاد ہے: ﴿ نِسَلَمْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّ

معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فی کا مجر درحذف کر کے اور بعد میں سیدنا جابر واللہ یک کی حدیث بیان کر کے بیٹا بت کر رہے ہیں کہ دبر زنی جائز نہیں ہے گر جابل معترض نے قسطلانی وغیرہ لوگوں کا ذکر کر کے بیچھوٹ بولا ہے کہ'' بخاری کے تمام نسخوں میں فی الدبر ہے'' (... بحدث ۵۳)

حالانکہ معرض کے پاس جونسخہ موجود ہے اس میں بھی فی کے بعد دبر ھاکالفظ نہیں ہے۔ دیکھئے (ج مص ۱۳۹)

نام نهادتقلیدی مولویوں کے حاشیے کی بات کومتن میں درج کرنا آخی لوگوں کا کام ہے جوسفید کوسیاہ اور دن کورات ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے و کیھئے میری کتاب'' صحیح بخاری پراعتراضات کاعلمی جائزہ'' (صصریہ)

تنعبید(ا): قسطلانی نے لکھاہے کہ'' دبرھا'' کالفظ امام بخاری نے منکر سجھتے ہوئے ساقط کردیا ہے۔ (ارشادالباری چے ص۳۳)

قسطلانی نے تو انکار کر دیا ہے گرمعترض نے منکر بات کوامام بخاری کے ذیے لگادیا ہے۔ سجان اللہ!

تعبیه (۲): صحیح بخاری کے دری شخ کے حاشے پر اکھا ہوا ہے کہ 'و حملوا ما ورد عن ابن عمر (داشین ) سے ابن عمر أنه یاتیها فی قبلها من دبوها... ''اوراہلِ سنت نے ابن عمر (داشین ) سے واردشدہ روایت کواس پرمحول کیا ہے کہ تُبل (جہال سے بچہ بیدا ہوتا ہے) میں پچھلی طرف سے جماع کرےگا۔ (جمام ۲۳۹ حاشیہ:۱۰)

المي سنت كى اس تشريح معترض كااعتراض جراسي بى ختم موجا تا ب\_والحمدالله

#### ٢٥- سيدناابن عباس طالفيه اور معدة النكاح

ابوجمرہ نفر بن عمران الضبعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کو سُنا،
آپ سے جب معند النساء کے بارے میں بوچھا جاتا تو آپ اس کی اجازت دیتے تھے۔
ان کے غلام نے کہا: بیتو شدید (مجبوری کی) حالت میں ہوتا تھا جبکہ عورتوں کی قلت تھی تو
ابن عباس نے فرمایا: جی ہاں! (صبح بخاری: ۵۱۱۷)

يموقوف روايت درج ذيل كمابول مين بھى ہے:

شرح معانی الآثارللطحاوی (۲۶/۳) متخرج الاساعیلی بحواله فتح الباری (۹ را ۱۷) السنن الکبری للبیه قبی (۷۲۵)

> ابوجمره نفر بن عمران بن عصام البصر ی الفسعی ثقه ثبت ہیں۔ دیکھئے تقریب النہذیب (۲۱۲۲)

ان کے شاگر دامام شعبہ بن الحجاج البھری رحمہ اللہ بہت بڑے تھے محدث اور اساء الرجال کے امام ہیں۔روایت ندکورہ سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابن عباس ڈالٹیڈ ٹکارِح متعہ کے جواز کے قائل تھے۔اس روایت کی تائید میں اور بھی کئی روایتیں ہیں مثلاً:

عن محرين على بن الى طالب عن أبيه والثينة

(صحح بخارى: ١٩٢١م صحح مسلم: ٤ بهاءر قيم دارالسلام: ٣٣٣، ٢٣٣٣)

P عن عبداللد بن الزيير والنيئة وصح مسلم: ١٣٠٠ دارالسلام: ٣٣٢٩ بشرح معانى الآ فارللطحادى ٢٣٠٠)

عبيدالله بن عبدالله رحمه الله (المنن الكبرى للبيع عد٥٠٠)

ابونضر ورحمه الله (میحملم:۵ ۱۳۰۸ داراللام: ۱۳۲۷) وغیریم

معلوم ہوا کہ سیدنا ابن عباس طالتی ہے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ معدد النکاح کو جائز سمجھتے تھے لیکن ابوعوان الاسفرائی رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ الربھے بن سرہ رحمہ اللہ (ثقة تابعی) نے قبل کیا: ''ما مات ابن عباس حتی رجع عن هذه الفتیا''

ابن عباس نے فوت ہونے سے پہلے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ (مندابی عوانہ نوج میں ۲۷۳ ص۲۲۸ وسندہ میج علی شرط سلم)

جب بیر ثابت ہو گیا کہ سیدتا عبداللہ بلن عباس ڈاٹھنے نے آخری عمر میں وفات سے پہلے معدد النکاح کے جواز سے رجوع کر لیا تھا تو معترض اور منکرین حدیث کے تمام اعتراضات سرے سے ختم ہو گئے۔

يادرب كسيدنا أبن عباس والفيزك الرفدكور برامام بخارى في باب باندها ب:

"باب نهي رسول الله عَلَيْكَ عن نكاح المتعة أخيرًا "اسكاباب كرسول

الله مَنْ اللهُ عَنْ النّاح سے آخری عمر میں منع فرمادیا تھا۔ (قبل ح ۵۱۱۵) آخر میں امام بخاری فرماتے ہیں: 'آنه منسوخ ''بعنی سعة النکاح منسوخ ہے۔ (ح۱۱۹۵) لہذا معترض کا امام بخاری اور صحیح بخاری پراعتراض باطل ہے۔

۲۷\_ شادی بیاه پردف بجانااوراشعار پر هنا

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ (سیدہ) عائشہ (صدیقہ وہا گئے) نے ایک دلین کو تیار کرکے (اس کے شوہر) ایک انصاری مرد کے پاس بھیج دیا تو نبی اللہ مَثَاثِیْرُمْ نے فرمایا: اے عائشہ! کیا تمصارے پاس ابو (کھیل کود اور تفریح) والا کوئی نہیں تھا؟ انصار کو (شادی کے موقع پر)کھیل کود اور تفریح پند ہے۔ (ح۱۹۲۷)

لہوکامعنی کھیل کوداور تفریح دیو بندیوں کی کتاب القاموں الوحید میں لکھا ہوا ہے۔ (ص۱۵۰۳) اس لہوسے مراددف بجانا اور چھوٹی بچیوں کا اشعار پڑھنا ہے۔ دیکھئے فتح الباری (۲۲۹۸) عمدة القاری للعینی (۲۰/۲۰۱) اورارشادالساری للقسطلانی (۸۷۷۲)

منعبیہ: قسطلانی کاحوالہ بطور الزام پیش کیا گیاہے کیونکہ معترض نے اپنی مردود کتاب میں صفحہ۵۳ پر قسطلانی کا قول بطور حجت پیش کیاہے۔

صحیح بخاری کی روایتِ مذکورہ درج ذیل کتابوں میں بھی باسندموجود ہے: المتدرک للحا کم [ (۱۸۴/۲ م ۱۸۴۷) وصحی علیٰ شرط الشینین ووافقہ الذہبی ] السنن الکبریٰ للبہتی (۲۸۸۷)

شادى بياه پروف بجانے كاجوازكى احاديث سے ثابت ہے مثلاً

- 🛈 رئيع بنت معو ذين عفراء في النجال (ميح بناري: ١٥١٧)
- 🕜 سیده عائشه فی فی کی دوسری روایت (صیح بخاری ۹۸۷میج مسلم ۸۹۲)
- محمد بن حاطب المحمى ولا الفيدة (منداحمة ۱۸۲۸ ح ۱۵۳۵۱، وسند وحن بسنن سعيد بن منصور: ۹۲۹ بسنن الترندى: ۸۲۹ بسنن الترندى: ۸۸۹ او ۱۸۳۶ بسنن الترندى: ۸۸۹ بسنن الترندى: ۸۲۹ بسنن الترندى: ۸۸۹ بسنن الترندى: ۸۸۹ بسنن الترندى: ۸۸۹ بسنن الترندى: ۸۸۹ بسنن الترندى: ۸۲۹ بسنن الترندى: ۸۲۹ بسنن الترندى: ۸۸۹ بسن الترندى: ۸۸۹ بسنن الترندى: ۸۸۹ بسنن الترندى: ۸۸۹ بسن الترندى: ۸۸۹ بسنن الت

٠ بريده بن الحصيب والنفية

(سنن الترندي: ١٩٠٠ وقال: "هذا حديث حسن محج" وسنده حسن وسحد ابن حبان الموارد: ٢١٨٦)

معلوم ہوا کہ عیدین اور نکاح کے وقت دف بجانا جائز ہے لیکن یا درہے کہ دوسرے معلوم ہوا کہ عیدین اور ہے کہ دوسرے تمام آلات موسیقی حرام ہونے کے بارے میں ویکھئے شخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب تحریم آلات الطرب اور عبداللہ بن یوسف الجدلیج العراقی کی کتاب احادیث ذم الغناء والمعازف فی المیزان

اس مدیث پرجملہ کرتے ہوئے معترض نے اسے قرآن مقدس سے نکرادیا ہے حالانکہ قرآن میں دف کا حرام ہونا کہیں فہ کورنہیں ہے۔ معترض نے ثقدرادیوں کو بے بصیرت اور عیاش راوی کہہ کراپنے باطن کی عیاشی و بے بصیرتی کولوگوں کے سامنے عیاں کردیا ہے۔

١٧- ني مَنْ يَعْلِم كاسيده عائشه في الشاع اورقر آن مجيد

قرآن مجید میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ نکاح کے لئے وجنی اور جسمانی بلوغت لازم ہے بلکہ آیت: ﴿ وَّ اللّٰتِی لَمْ یَعِی خِسْنَ طَ ﴾ اور جنھیں چیف نہ آیا ہو۔ (الطلاق: ۴) ہے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی بچی سے نکاح وطلاق کا معاملہ ہوسکتا ہے۔ جنھیں چیف نہ آیا ہو، سے مراد چھوٹی بچیاں ہیں، دیکھے تغییرابن جریرالطبری الشنی (۹۲/۲۸)

چه یاسات سال کی عمر میں نکاح اور نوسال کی عمر میں رخصتی والی بات تواتر کے ساتھ سیدہ عائشہ فی نیج است سال کی عمر میں الزبیر (صبح بخاری ۲۸۹۱ وصبح مسلم ۱۳۲۲) اسود بن یزید (صبح مسلم) یکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب (مندا بی یعلیٰ ۲۸۵۳ وسندہ حسن) ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف (سنن النسائی ۲ راسا ح ۱۳۲۱ وسندہ حسن) اور عبدالله بن صفوان رحم الله (المستدرک للحا کم ۲۸۰۱ ح ۱۳۳۰ وسندہ صبح وصححہ الحاکم ووافقہ الذہبی) فیسیدہ عائشہ بی نظامے حق سے بیان کیا ہے۔ تابعین کرام میں سے درج ذیل علائے حق سے اس مفہوم کے اقوال ثابت ہیں:

ا: الوسلم بن عبد الرحل بن عوف (منداحه ۲۸۱۱ ح ۲۵۲ مدوسته وسن

٢: كيلى بن عبدالرحمن بن حاطب (الينادسدهس)

(أمجم الكبيرللطمر اني ٢٦/٢٣ ح ٦٢ وسنده حن)

۳: ابن الي مليك

(صحیح بخاری:۳۸۹۲،طبقات این سعد ۸۹۸ وسنده صحیح)

م: عروة بن الزبير

(طبقات ابن سعد ٨را٢ وعوصن)

۵: زبری

( د يكيئة البداية والنهابيلا بن كثير ١٢٩٠)

اوراس مسلے پراجاع ہے۔

لبذااس كاانكاركرنا باطل ومردود ب\_امام بخارى سے پہلے امام احمد بن صنبل (٢ م١١٨) ، امام حمدى (المسند: ٢٣٣ تقلقى وسنده سيح ) اورامام شافعى (كتاب الام ١١٧٥) وغير بم نے اس عدیث كو بيان كرد كھا ہے لبذا اسے "برا بہتان" قرار دینا اصل میں سیده عائش صدیقة في الم برحملہ بے۔

منبیہ: اس بات کا جُوت اخباروں میں مع تصویر موجود ہے کہ نو (۹) سال کی بی کے ہاں اولا دہوئی ہے۔مثلاً دیکھئے روز نامہ جنگ ۱۱راپریل ۱۹۸۷ء ص ۱۹۸۵رجون ۱۹۹۳ء ص۲

معرض نے چھسات سال میں نکاح اورنوسال میں رخصتی والی متواتر حدیث کوقر آن سے محرانے کی کوشش کی ہے حالانکہ قرآن مقدس میں بیکبیں بھی نہیں کھا ہوا کہ نابالغہ سے نکاح نہیں ہوسکتا یا سیدہ عائشہ واللہ ان کا چھسال کی عمر میں نکاح نہیں ہوا تھا، جب یہ بات قرآن میں موجود ہی نہیں تو کس طرح اے خلاف قرآن قرار دیا جاسکتا ہے؟

سورة القرك الك آيت: ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدُهِى وَامَرُ ﴾ (٣١) ك بارك من سيده عائشه في في فرماتي بين مكه من نازل مولى جب كه من كهيلن والى (بي ) بقل - (صح بنارى ٢٠١)

یہ آیت مکہ میں کس دور میں نازل ہوئی؟ اس کی کوئی صراحت قر آن، حدیث، اجماع اور آثارِ سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ سِنبوی کے آخری سال یا آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ ڈبھ نیا نبوت کے پانچویں سال یعنی ۵ نبوی کو پیدا ہوئی تھیں۔ دیکھیئے سلیمان ندوی کی کتاب سیرت عائشہ (ص۲۱۰۲) کیم ہجری کونوسال کی عمر میں سیدہ عائشہ والٹھا کی زخصتی ہوئی تھی ،اس لحاظ سے ہجرت سے پہلے والے سال میں آپ آٹھ سال کی تھیں۔اس حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ آب مند ندکورہ اسان، نبوی یااس سے ایک دوسال پہلے نازل ہوئی تھی۔منکر بین حدیث کی تر دید کے لئے مفصل بحث پڑھنے کے لئے دیکھئے کتاب: ''عمر عائشہ کی تحقیق اور کا ندھلوی تلبیس کا ازالہ''ص (۳۲ تا ۲۳ ارتالم حافظ تنا واللہ ضیا و حفظ اللہ

معترض نے جھوٹ ہو گئے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ" قرآن کر یم میں نکاح شادی کے لئے بلوغ شرط رکھا گیا ہے' حالانکہ قرآنِ مقدس میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے بلکہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر م سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح شادی کے لئے بلوغ شرط نہیں ہے۔

سورۃ القمر کا پانچویں سال نازل ہونے کا یہ مطلب ہر گزنہیں کہ ساری سورت ایک دفعہ ہی نازل ہوئی تھی معلوم ہوا کہ آیت فرکورہ شق القمر کے موقع پرنہیں بلکہ بعد میں نازل ہوئی تھی ۔ یا در ہے کہ اس بات کا کوئی تھے جبوت نہیں ہے کہ شق القمر کا واقعہ ۵ نبوی کوہی ہوا تھا لہذا سیدہ عائشہ ڈاٹھا کی عمر پر منکرین حدیث کا جمع و تفریق والا اعتراض باطل ہے۔

معترض نے منکرین حدیث کی تقلید کرتے ہوئے'' ہوگی'' وغیرہ سے عمرِ عائشہ ڈگائٹا کو بوقت رخصتی اٹھارہ انیس سال بنا کر ثقہ وصدوق راویوں پرلعن طعن کیا ہے جس کا اسے ان شاءاللہ جواب دینا پڑےگا۔

## ۲۸\_ مشرق تعنی عراق ہے شیطان کا سینگ نکے گا

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی مَنْ اَلْتُنْ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے عائشہ (زُنْ اُلْتُنَا) کے گھر کی طرف اشارہ کر کے تمن دفعہ فرمایا: فقتہ یہاں سے ہوگا، جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ (۲۳۰۳)

ای صدیث کی دوسری سندول میں صحیح بخاری میں ہی آیا ہے کہ آپ منافیظ مشرق کی طرف اشارہ کررہے تھے۔ دیکھئے ح ۷۰۹۳،۵۲۹۲،۳۵۱۱،۳۲۷

محدثين كاعمو مأاورامام بخارى كاخصوصا يطريقه بكرايك صديث كوايك جكم يخضراوردوسرى

جگہ مفصل بیان کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حدیث حدیث کی تشریح کرتی ہے لہذا مطول کو مختصرا در مفصل کومجمل پر ہمیشہ ترجیح ہوتی ہے۔

ال حدیث میں مشرق سے مراد عراق کا علاقہ ہے جبیبا کہ میں نے مفصل اور مدلل طور پر موطاً امام مالک کی شرح (الاتحاف الباسم فی تحقیق الموطاً للامام مالک روایۃ ابن القاسم: ۲۷۷) میں لکھا ہے ۔ صحیح بخاری کی درج بالا حدیث درج ذیل کتابوں میں بھی ہے: صحیح مسلم (۲۹۰۵) منداحمہ (۱۸/۲ ح ۱۸/۲ مراوح ۵۲۵۹)

منداحدین آیا ہے کہ آپ (سیدہ) عائشہ کے (گھرکے) دروازے کے پاس کھڑے ہوکر مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمار ہے تھے۔ (٦١٧٩ وسندہ مجے)

معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ ڈی ٹھا کے گھر کی طرف اشارے کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیدہ عائشہ ڈی ٹھا کی طرف اشارہ فرمارہ سے بلکہ بیمنبر سے مشرق : عراق کی طرف اشارہ تھااور منبر کے سامنے سیدہ عائشہ ڈی ٹھا کا گھرتھا۔

معترض نے اپنی جہالت سے اس روایت کو بھی قر آن مقدس کے خلاف قرار دے کررو دیا ہے۔

لطیفہ: صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے کدرسول الله مَثَّا اَیْتُمُ نے فرمایا: ((ولکن یقتله الله مَثَّا اِیْتُمُ نے فرمایا: ((ولکن یقتله الله بیده فیریهم دمد فی حوبته .)) اورلیکن الله اسے (دجال کو) آپ (عیسیٰ عَالِیَّا اِلله کے ہاتھ سے قبل کرائے گا پھر (عیسیٰ عَالِیَّا ) اوگول کو این نیزے پراس (دجال ) کا خون دکھائیں گے۔ (ح/۲۵۸ تم دارالله ۲۷۵۸)

ال حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک منگر حدیث ف ح ( غازی ضلع ہزارہ ، صوبہ مرحد ) نے میر سامنے کہا تھا: "تمھاری حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ اللہ کوتل کریں گے پھراس کا خون لوگوں کو دکھا ئیں گے: "منگر حدیث کے اس خود ساختہ ترجے پرلوگوں کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہوگئی اور بعد میں اے ذکیل ورسوا کر کے مصحد سے نکال دیا گیا۔ اس منگر حدیث کے نقش قدم پر چلتے ہوئے معرض اپنے زعم باطل محدسے نکال دیا گیا۔ اس منگر حدیث کے نقش قدم پر چلتے ہوئے معرض اپنے زعم باطل محدمہ دلائل وہراہیں سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

میں صدیثِ بخاری کامصداق سیدہ عائشہ فی بھی کو بنا بیٹے ہیں حالانکداس حدیث کامصداق سیدہ عائشہ فی بھی کے جرے کے مشرق کی طرف عراق کا علاقہ ہے۔

## ٢٩\_ نبي مَنْ يَعْلِيمُ كَاخُوابِ اورسيده عا تشهر والثانية

سیدہ عائشہ بھا ہے دوایت ہے کدرسول اللہ مظافیظ نے فرمایا: میں نے تحقیم نیند میں دومر تبدد کھاہے، ایک آ دی تحقی (یعنی تیری تصویر کو) ریٹم کے کپڑے میں اُٹھائے ہوئے ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ رہا ہوں تو وہ تُو ہے گھر میں اُٹھا ہوں: اگر میں اللہ کی طرف سے ہے تو ہوکر رہے گا۔ (محج بخاری: ۵۰۷۸، من بشام من ابیمن عائشہ فیلیا) کہی حدیث ای سند کے ساتھ صحیح بخاری میں دوسری جگہ آئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے:

کھے فرشتہ ریٹم کے لباس میں لاکر مجھے کہتا ہے نیا ہی بیوی ہے۔ الح (حمالا) معلوم ہوا کہ حدیث سابق میں آ دی سے مزاد فرشتہ ہے جو کہ ام المونین عائشہ بھی گیا گیا گیا۔

تصور خواب میں آپ مَنْ الْفِيْمُ كِسامنے بیش كرتا ہے۔ بيعديث سيح بخارى كے علاوه درج ذيل كتابوں ميں بھى ہے:

صحیح مسلم (۲۳۳۸) منداحد (۲ را۳،۱۲۸) سنن الترندی (۴۸۸۰من طریق آخرعن ابن الی ملیکه عن عائشه وافقها)

اس سیح حدیث کوکذاب معترض اپنی باطل زعم میں قرآن کے خلاف قراردے کر کہتا ہے:
"اب اس بات کو بھی رہنے ہی دیجئے کہ کوئی مرد غیر محرم صدیقہ کی تصویر کوکس طرح اٹھا
لایا؟اگر فرشتہ ہوتا تو آپ مَن ﷺ خرور فرماتے کہ وہ مرد جریل تھا.... (... مدے سالا)
عرض ہے کہ حدیث میں تو صراحت ہے کہ وہ فرشتہ تھا اور ہر فرشتہ جریل نہیں ہوتا چر خواب
کو ہر وقت حالت بیداری پر قیاس کرنا عقلا ونقلا دونوں طرح سے غلط ہے۔ جب آپ نے
خواب میں گا کیلی ذرج ہوتی دیکھی تھیں تو کیا اس سے مرادگا ئیوں کا ہی ذرج ہوتا تھا یا یہ
ضحابہ کرام کی شہادت تھی ؟ دیکھیے جی بخاری کتاب التعیر باب ۳۹ ح ۲۰۳۵

60

بعض اوقات خواب کاحقیقی معنی مراذ نبیس ہوتا جیئے تیمی تھیٹنے ہے مراددین اور دورہ ہے مراد علی معنی مراذ بین اور دورہ ہے مراد علم ہے۔ آپ خواب سے میں سجھے کہ شایداس میں سیدہ عائشہ ڈاٹھٹا سے شادی کا اشارہ ہے اسی وجہ سے آپ نے اگر کے مفہوم والے الفاظ بیان فرمائے۔

مورة الشّفْت كَيْ آيت نمبر ١٣ المن ﴿ مِانَةِ اللّهِ أَوْ يَنِيدُونَ ﴾ مِن أَوْ (يا) يعنى بظاهر شك كالفظ آيا ب، اس ك بارے من كيا خيال ب؟ طاهر بكداس كاضح مفهوم اور محمل بيان كيا جائ كا تو حديث محمج كاضح مفهوم وحمل بيان كيا جائ انع ب؟

٣٠- سيح ني سيدناابراجيم علينيا كاتوريداور كذبات

ایک می مدیث میں کذبات ابراجیم الکیل مائیل کاذکرآیا ہے جے امام بخاری رحمداللہ نے روایت کیا ہے۔ (می بخاری ۵۰۸۴)

سیدنا ابوہر رہ وظافیٰ کی بیان کردہ بیروایت درج ذیل کتابوں میں بھی موجود ہے: صحیحہ ا

صیح مسلم، منداحمد بسنن الی داود ، السنن الکبری للنسائی صیح ابن حبان بسنن الترندی بتغییر ابن جریرالطمری ، مندعبدالله بن المبارک المروزی (ح ۱۱۰) کتاب التوحید لا بن خزیمه،

مصنف ابن الي شيبه اورمند الي عوانه، ان كتابول كي حوالة كآرب بيران شاءالله

سیدنا ابو ہریرہ دخاشن کے علاوہ اس حدیث کوسیدنا انس بن مالک دخاشن نے بھی بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مخص نے راقم الحروف کو خط لکھا تھا، بیسوال و جواب ماہنامہ الحدیث حضروشارہ: ۱۰ص ۲۵ تا ۲۸ میں چھپا تھا لہذاوہ ی جواب قارئین کے لئے دوبارہ پیش خدمت ہے:

#### حديث كذبات اورتوريه

"بم الله الرحن الرحيم مجترم حافظ زبيرعلى ذكى صاحب السلام عليم!

گذارش ہے کہ کچھ دنوں سے ہماری سکول کلاس میں (صحیح) بخاری کی حدیث کذبات ابراہیم علیہ السلام کا بہت چے جا ہورہاہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں آپ کو

"صديقًا نبيًا" كما كيا باورحديث بن آب كى طرف جوت مسوب مواب الل باس بخاری کوئیس مانے اوراس وجہ سے میا کتاب اصح الکتب بعد کتاب الله کا درجہ نہیں رکھتی۔ اس کے متعلق آپ بالوضاحت مضمون کھیں۔ آپ کی خدمت میں ایک گذارش ہے براہ کرم اس کام کوجلدسرانجام دیں۔اللہ آپ کے علم میں اوراضا فیفر مائے۔ (آمین) والسلام محمدار سلان ستارطالب علم ( كلاس نم)"

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كذبات ابراميم عليه السلام والى حديث بختلف الفاظ كساتهددرج ذيل صحابة كرام رضی الله عنهم اجمعین سے مروی ہے:

ا: سيدناابو هريره دلافئة

٢: سيدناانس بن ما لك طالفية

٣: سيدنا ابوسعيدا لخذري وللفن

سيدنا ابو مرره والفيئ والى حديث درج ذيل تابعين عظام رحمم اللداجعين سعمروى ب

ا: محمد بن سيرين البصرى ( القداية عابد كبير القدر، توفى الدرتقريب العبديب ١٩٧٥ ملضاً)

٢: عبدالرحمٰن بن مرمزالاً عرج ( ثقة ثبت عالم، تونی: ١١ه رتقريب:٣٣٠ م)

٣: ابوزرعه بن عمرو بن جرير (تشريقريب:١٠١٣)

محربن سيرين سے درج ذيل راويوں في بيده ديث بيان كى ع

ا: الوب بن الي ممه السختياني ( ثقة بت جمة ، توني ١٣١٥ مرتقريبُ ٢٠٥٠)

المصحيح بخاري كتاب احاديث الأنبياء باب ٨ ح ١٣٥٥ وصحيح مسلم ، كتاب الفصائل بأب

ות ב (פחוד) חפועבדי

۲: مشام بن حسان البصرى

( تُقد إلى تونى ١٨٧٤) و ١٨٨ هزتقريب ٢٨٩ دوانظر طبقات الدلسين ١١١٠)

🖈 ابوداود فی سننه (۲۲۱۲) والنسائی فی اسنن الکبری (۹۸،۵ ح ۸۳۷،۲۸ والنسخة الحققه عر۲۹۹

ح ۱۳۱۸) وابن حبان فی صیحه (الاحسان: ۱۹۵۸ ح ۷۰ ۵۵ والنسخة المحققة ۱۳۵۸ م ۲۵ م ۱۳۵۸ والنسخة المحققة ۱۳۵۸ م ۲۵ م ح ۵۷۳۷ وابن جریرالطبری فی تفسیره (۳۵۸۳ ) وابویعلی فی منده (۲۰۳۹) عبدالرحمٰن بن جرمزالاً عرج سے درج ذیل راوی نے بیرحدیث بیان کی ہے: ا: ابوالزناد (عبداللہ بن ذکوان المدنی ( ثقة فتيه: تونی ۱۳۰۰ ها و بعد حارتقریب: ۳۳۰۲)

ا: ابواترناد (عبدالله بن دلوان الدي له تقديمه الواد بعدها بعد ما بره ۱۳۰۳) الم أحمد في منده/۱۲٬۰۳۸ ح ۹۲۳۰ والنسطة المحققة ۱۵راسا ۱۳۳۱ ح ۹۲۴۱) والتر مذي (۱۳۲۷) والتر مذي (۱۳۲۷)

> والطیری فی تفییرہ (۲۵/۲۳ وسندہ حسن)ورواہ ابنجاری (۲۲۱۷) مختصراً جداً۔ ابوزرعہ بن عمر و بن جریر سے درج ذیل راوی نے بیاحدیث بیان کی ہے:

ا: الوحيان الميمي الكوفي (تُقدَعابد، توفي ١٣١ه ورتقريب ٤٥٥٥)

والنسائی فی الکبری (۲۸۷۱-۱۲۸۷ ۳۵ ۱۸۸۱ اوالحققة ۱۸۸۰-۱۵۰ ۱۱۲۲۲) وابن خزیمه فی کتاب التو حید (ص۲۳۲-۲۳۲ والمحققة ۲۸۹۲ ۵۹۲ ۵۹۲ ۳۳۵) وابن ابی شیبه فی المصعف (۱۱۸۳۳ م ۲۷۲۵) والتر زی ( ۲۳۳۳ وقال: هذا حدیث حسن صحیح) وابوعوانه فی صحیحه (المستخرج علی صحیح مسلم ار ۱۷۲۰ ۱۷)

٥ سيدناانس بن ما لكرضي الله عند يدرج ذيل راوى في يحديث بيان كى ب

ا: قناده بن دعامه البصر ى ( ثقة فيت، تونى ۱۱۱۱۱۱ هر انظر التو يب: ۵۵۱۸) النسائي في الكبرى (٢ر ٢٥، ١٣٣ ح ٣٣٣ ١١١ والمحققة ١١ر ٢٣٢، ٢٣٢ ح ١٣٣١)

وسنده حسنء وقنادة صرح بالسماع

٥ سيدناابوسعيدالخدري رضى الله عنه

☆التريزي(١٨/٨١٣وقال:حن)وابويعلى في منده(٢/٠١٣٦ ١٠٠٠)

63

تنبیہ: بیروایت علی بن زید بن جدعان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ 0 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

المحاجمة في منده ( ارا۲۸،۲۸۱ ح ۲۹۵۱، ار۱۹۵۵، ۲۹۹ ح ۲۹۹ والحققة ۴ روسس ۱۳۳۲ ح ۲۸ ۲۵،۴۷ سر ۲۷ م ۲۹۹۲) وابوداو دالطیالسی فی منده ( ۱۱ ۲۵، و مخة المعبود ۲۷۲۲، ۲۲۲ ح ۲۷۸)

تنبید: اس روایت کی سند ضعیف ہے۔اس کا ایک راوی علی بن زید بن جدعان :ضعیف ہے۔ (دیکھئے تقریب التبذیب:۲۷۳۳)

#### موقوف روايات

ا: سيدناابو هريره رخالفنا

هم صحیح البخاری (۳۳۵۸) والنسائی فی الکبری (۹۹،۹۸،۵ و ۸۳۷۵ والحققة عرب ۳۹۵ م ۱۸۳۸ وسنده صحیح ) والطبر ی فی تفسیره (۳۵،۲۳)

#### آ ثارالتا بعين

ا: محد بن سيرين

الطيرى في تغييره (٢٥/٢٥) وسنده سيح

اس تحقیق کا خلاصہ سے سے کہ کذبات ابراہیم عَلِیَتِا والی حدیث ،رسول الله مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللّ دوصحابیوں سیدنا ابو ہر رہے واور سیدنا انس بن ما لک رضی اللّٰه عنهما ثابت ہے۔

اسے امام بخاری کے علاوہ امام سلم، امام تر ندی، امام ابن حبان، امام ابوعوانہ وغیر ہم نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ رحمہم اللہ اجمعین

بیر حدیث امام بخاری (پیدائش: ۱۹۳۰ هوفات: ۲۵۱ه) کی پیدائش سے پہلے امام عبدالله بن المبارک رحمہ الله (وفات: ۱۸۱ه) نے بیان کر رکھی ہے۔ ان کے علاوہ امام بخاری کے اساتذہ مثلاً امام احمد بن عنبل ، امام ابن ابی شیبہ، معاصرین مثلاً امام ابو داود وغیرہ اور بعد والے محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔[رحمہم الله اجمعین] 64

کسی محدث نے اس حدیث پر جرح نہیں کی اور نہ کسی سے اس کا انکار ثابت ہے۔ رسول الله سَکَاتِیْنِ کی وفات کے بعد، صحاب و تا بعین سے بھی یہی روایت ثابت ہے۔ اس صحح روایت کا مفہوم صرف بیر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تین مقامات پر توریہ فرمایا تھا،

جے تعریف بھی کہتے ہیں۔اورایسا کرنا شرعاً جائز ہے۔اس توریہ کو صدیث میں کذبات کہا ع

گیاہے۔اہلِ جہاز کی لغت میں توریہ کو کذب بھی کہتے ہیں۔ ویکھئے فتح الباری (ج۲ص۳۹۱ تحت حسسس)

وتفيرا بن كثير (٨٥ ٣٩ ٣٩ سورة الصُّفَّت: ٨٩) وشروح احاديث وكتب لغت وغيره،

والسلام زبيرعلى زئي (١٠٠ ذوالحبه ١٣٢٥هـ)

معلوم ہوا کہ حدیث بھی صحیح اور کی ہے اور سیدنا ابراہیم علیمیا ہے صدیق رسول ہیں۔ تورید کی وجہ سے ایر ایک کام ہے جوانکار میں۔ تورید کی وجہ سے انھیں جھوٹا کہنایا صحیح حدیث کا انکار کر دیناان لوگوں کا کام ہے جوانکار حدیث کے ساتھ سمجھنا چاہتے حدیث کے ساتھ سمجھنا چاہتے صدیث کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر منکر حدیث معرض نے اونٹوں کے بیشاب اور دودھ پینے والی روایت کو جھوں روایت قرار دیا ہے۔ (... محدث ص ۱۳) اس کا جواب آگے حدیث نمبر ۲۱ کے تحت آرہا ہے۔ والحدللہ

سيدناابراجيم عاييلاك بطورتور يفرماياتها

- عیں بارہوں ﴿ الْحَسِى بوے بت نے توڑا ہے
  - 🗨 ساره میری (وین) بهن ہے۔

ان میں سے دوباتوں کاؤ کر قرآن میں اور تیسری بات کاؤ کر سیح حدیث میں ہے۔

اس۔ بیاری کے علاج کے لئے اونٹوں کے دودھاور بیشاب کا پینا صحیح بخاری کی ایک روایت میں آیا ہے کہ پچھلوگ بیار ہوئے تورسول اللہ مَنَّ الْمِیْنَا نِے انھیں اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پینے کا حکم دیا تھا۔ اس صدیث پر بھی معترض منکر صدیث نے اعتراض داغ دیا ہے۔اس جیسے ایک دوسرے مجرم نے بھی اس حدیث پر اعتراض کیا تھا لہٰذا ''صحیح بخاری پر اعتراضات کاعلمی جائزہ'' کتاب سے مجرم کا اعتراض اور پھراس کا جواب پیش خدمت ہے:

'' مجرم (۱۲): ''مدیندآن والے پکھاوگ بیار ہوگئے۔رسول اللہ مُکافیز نے انھیں عکم دیا کہ او تول کے چروا ہے کے پاس چلے جا کمیں اور او نٹیوں کا دود ھاور بیٹا ب پینے رہیں۔وہ لوگ تذریب ہو گئے تو انھوں نے رسول اللہ مُکافیز کے چروا ہے کوئل کر دیا اور او نوں کو ہا تک کرلے گئے۔رسول اللہ مُکافیز کم آدی انھیں پکڑ لائے۔ ان کے ہاتھ بیر کٹو او یئے گئے اور ان کی آنکھوں بیں سلائی پھروا دی گئی۔ایک صدیث بیں ہے کہ ان کی آنکھیں نکلوادی گئیں پھران کو پہنی ریت پرلٹادیا گیا۔وہ بیاس کی شدت سے پائی مانکتے تھا پی زبان سے زبین چا شے تھے لیکن انھیں پانی نہیں دیا جا تا تھا یہاں تک کروہ مر گئے۔

(بخاری کتاب الطب منویم۲۵)

صاحبو! كيارصت للعالمين مَنْ إلى ايذاءرساني فرماسكة تع إكيااو في كابيثاب لوكون كو بلا كت سنة؟

كيابيد شمنان اسلام كى سازش نبيس بي " (اسلام كے مجرم ١٣٥،٣١)

الجواب: بدلوگ جنعیں اس طرح قبل کیا گیا قاتل اور چور تھے، کافر اور دشمنانِ اسلام تھے،
انھوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا اور اللہ ورسول سے جنگ کی تھی۔ دیکھے تھے بخاری
(۲۳۳۲) انھوں نے صحابۂ کرام کوشہید کیا تھا اور ان کی آٹھوں میں سلائیاں پھیردی تھیں۔
دیکھے تھے مسلم (۱۷۲اور قیم وار السلام: ۳۳۲۰)

معلوم ہوا کہ انھیں قصاص میں قبل کیا گیا تھا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ۳۳ کا خلاصہ بیہ ہے کہ جولوگ اللہ درسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد بیا کرتے ہیں تو انھیں قبل اور سولی کی سزادی جائے یاان کے ہاتھ یاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیئے جائیں یا انھیں جالا وطن کر دیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ''اور اگرتم سزادوتو و لی بی سزادوجیسی شمیس دی گئتی ۔'' دیکھے سورۃ انحل ۱۲۲

مرتدين ومفسدين كقل والى اس مديث كوسيدنا الس الفيئ سے درج ذيل نابعين نے

روایت کیاہے:

ا: ابوقلابه (صحح بخارى وصح ملم دسنداح ١٩٨١م١٢١)

۲: قناده (صحیح بخاری وسیح مسلم دمنداحه ۱۷۳،۰۸۸،۱۷۲، ۲۸۱،۱۷۲، ۲۸۱،۲۸۷، ۲۹

۳: ثابت البناني (ميح بناري: ۵۲۸۵)

١٦: عبدالعزيز بن صهيب (صحيمه لم ١٦٤١، داراللام ٣٣٥٣)

٥: حميدالطّويل (صححمه ١٣٥٣ دمنداجر ١٠٥٠١٠٤)

۲: معاویه بن قره (میمسلم:۱۲۵۸/۱۳۵۸)

ے: کیجی بن سعید (سنن النسائی ار ۱۹ ح ۲۰ ۳ و اُعله بعلة غیر قادحه ، ۱۸۸۷ ح ۴۰،۹۸)

۸. سلیمان تیمی (صحح مسلم: ۱۷۲۱ وسنن التریزی: ۳۷ وقال: فریب)

معلوم ہوا کہ بیرحدیث سیدناانس ڈاٹٹیز سے متواتر ہے۔

سعید بن جبیرتا بعی نے بھی اس مفہوم کی روایت بیان کی۔ (تغیراین جریہ ۱۳۴،۱۳۳،وسند میج)

متعبید روایت ندکورہ محدود کے نزول سے پہلے کی ہے اور منسوخ ہے۔ دیکھے اسنن الکبر کاللبہقی (۱۹۷۹،۰۷۶)

رحمت للعالمين مَثَاثِيَّ نَ الْبِينِ مظلوم صحابه كى دردناك شهادت كا انقام لے ليا تو اس ميں ايذار سانى كى كيابات ہے؟ رہا بيار كے لئے اونٹ كے دودھاور پيشاب كا مسئلہ تو اس كا

اید ارسان فی لیابات ہے؟ رہا بیار نے کئے اونٹ کے دودھ اور پینیٹاب کا مسلہ ہو اس کا تعلق طب سے ہے۔ حکیم محمد مجم الغنی رامپوری کی مشہور کتاب خزائن الا دوید میں اونٹ کے

باب مل لکھا ہوا ہے کہ "بیشاب اسکا استقاء کے لئے نہایت مورث ہے " (جمس ٢١٨)

معلوم ہوا کہ بیمشہور میچ حدیث دشمنانِ اسلام کی سازش نہیں ہے بلکہ سازشی تو وہ

لوگ ہیں جودن رات عام مسلمانوں کو تر آن وحدیث سے ہٹا کراپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں۔''

٣٢- ني مَا يَيْمُ كي وفات كي بعد بعض لوگول كامر تد موجانا

سیدناانس بن مالک ڈائٹیؤ ہے روایت ہے کہ نبی مَثَاثِیُّا نے فرمایا میرے اُصحابیوں (اُمتیوں) میں ہے کچھلوگ حوض (کوژ) پرآئیں گے جنمیں میں پیچان لوں گا پھروہ مجھ

ے دور کردیئے جائیں گے تو میں کہوں گا: بیمبرے ساتھی (اُمتی) ہیں تو کہا جائے گا: آپ کو پتانہیں کہ انھوں نے کیانئ چیزیں نکالی تھیں۔ (میح بناری:۱۵۸۴)

منج بخاری کے علاوہ بروایت درج ذیل کتابوں میں بھی موجود ہے:

ميح مسلم (۲۳۰۲) منداحر (۱۲،۱۲۰) مندعد بن حيد (۱۲۱۳)

سیدنا انس دلالٹیؤ کے علاوہ اس حدیث کو درج ذیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی بیان کیاہے:

- اسبل بن سعدالساعدى (محج بخارى: ١٥٨٣، محيد ١٢٩٠، سنداحة ١٨١٠)
- ابو بریره (صحیح بخاری: ۱۵۸۵، ۲۳۱۲، صحیح مسلم: ۲۳۰۲، متداحد ۲۹۸، منداستاق بن رابوید:

- 🕝 عبدالله بن مسعود (صحح بخارى: ٢٥٤١ ميحملم: ٢٢٩٧)
- @ إساء بنت الي بكر (صحح بزاري: ١٥٩٣ ميح مسلم: ٢٢٩٣)
- عبدالله بن عباس (میح بناری:۲۵۲۱م جیمسلم:۲۸۹۰، منداحدار۲۳۵۲ ح۲۰۹۹، مصنف این الی شید

ار ۱۵۷، ۱۳۱۱ (۲۳۲ مجمح ابن حبان: ۲۳۲۷)

- اصحاب النبي مثليثير ألم الشيخ بنارى: ١٥٨٨)
- عائشه (صحيحملم:۲۲۹۳،داراللام:۵۹۷۳)
  - ♦ أمسلمه (صحيحمسلم: ٢٢٩٥)

ابوسعیدالخدری (صحح بخاری:۲۵۸۳) رضی الله عنیم اجتعین \_

معلوم ہوا کہ حوض کور سے بعض مرتدین اور مبتدعین کے بٹائے جانے والی حدیث متواتر ہے۔ بیکون لوگ ہول کے؟ اس سے دوگر وہ مرادیں:

- بعض مرتدین جن سے سیدنا ابو بکر الصدیق داشنؤ نے قبال کیا تھا۔ یا ڈر ہے کہ بیصحابہ
- أمت كي بعض مبتدعين جيبا كفيح بخارى ( ١٥٩٣) اور هيچ مسلم ( ٢٢٩٣) كي

روایت سے ٹابت ہے۔

ندکورہ حدیث سے معرض کا میکشید کرنا کہ صحابہ کرام کی جماعت میں بدعت وارتد او ثابت ہوتا ہے، سیح احادیث اور فہم سلف صالحین کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ نیز دیکھئے حدیث نمبر ۳۳

## سس- حوض کور اور بعض اُمتیوں کااس سے ہٹایا جانا

سیونی حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ بچھ اُمتوں کو حوش کو رہٹایا جائےگا۔
اس کی تخ تن حدیث سابق (۳۲) میں گزر چکی ہے۔ اس میں اصحابی ہے کیا مراد ہے؟ اس
کا جواب سیح بخاری وصح مسلم کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ بید (بعض) اُمتی ہیں۔ اگر یہ
پوچھا جائے کہ آب اپنے اُمتوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو عرض ہے کہ اعضائے وضو
کے چیکنے کی وجہ سے آپ اپنے اُمتوں کو پہچان لیں گے۔ دیکھے صحیح مسلم، کتاب الطہارة
باب استخباب اطالة الغرة والجمیل فی الوضوء (ح۲۲۲۲، دارالسلام : ۵۸۳۲۵۷)
باب استخباب اطالة الغرة والجمیل فی الوضوء (ح۲۲۲۲، دارالسلام : ۱۸۵۳۵۵)
تنمیمیہ (۱): صحیح بخاری کی روایت مذکورہ ( ۲۸۵۸، ۲۵۸۱) امام ابوعوانہ کی کتاب
المنا قب میں بھی موجود ہے۔ دیکھئے اتحاف الخیرہ ( ۲۸۱۷۹ کے ۱۸۳۳)
نیز دیکھئے النہ لابن ابی عاصم (۲۱ کے ) اور التم پید (طبعہ جدیدہ ح ۵۵ سے ۳۳)
نیز دیکھئے النہ لابن ابی عاصم (۲۱ کے ) اور التم پید (طبعہ جدیدہ ح ۵۵ سے ۳۳)

ستبید (۲): اصحاب سے مراد پیروکاراور جعین بھی ہوتے ہیں جیسے اصحاب ابی حنیفہ سے مرادانھیں دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے سب تبعین ابی حنیفہ ہیں۔ قرائن کے ساتھ عام کی شخصیص ہو سکتی ہے لہذا درج بالا روایت میں اہلِ سنت کے تسلیم شدہ صحابۂ کرام مراد نہیں

بلكه مرمدين (جومحابنيس تھے) اور بعض الل بدعت أمتى مرادين

سس ایک عورت کا قصہ جس سے نبی کا نکاح ہوااوروہ اُم المونین نہ بن سکی مشہور تقدراوی امام ابوحازم سلمہ بن دینار رحمہ اللہ نے سیدناسل بن سعد الساعدی مشہور تقدراوی امام ابوحازم سلمہ بن دینار رحمہ اللہ نے سیدناسل بن سعد الساعدی واللہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عدیث بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عدیث بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عدیث بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عدیث بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عدیث بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت کو نبی مثل اللہ کا معاملہ کی بیان

لایا گیا، جب آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے کہا: میں آپ سے اللہ کی بناہ علیا ہیں ہوں۔ اللہ کی بناہ علیا ہی

یہ عورت کون تھی؟ اور آپ مَنْ اللّٰهُ کِمُوں اس کے پاس تشریف لے گئے تھے؟ اس بات کاذکر صحیح بخاری کے دوسرے مقام پر موجود ہے:

- ① بياميمه بنت شراحيل (الجونيه) ملى . (صح بناري: ٥٢٥٤)
- ( اس سے بی منافیظ کا نکاح مواقعا۔ ( سیح بناری: ٥٢٥٧،٥٢٥٥)
- آپ مَنَا اللَّهُ فَا نَعِيرِ جماع كے اسے والى بھيج ديا تھا۔ ديكھ تھے بخارى (۵۲۵۵) والى بھيج ديا تھا۔ ديكھ تھے بخارى (۵۲۵۵) والى بھيجا ہى طلاق تعجمى گئ اور وہ عورت ام الموشنين نه بن سكى۔ بدہ اس حدیث كا خلاصه ليكن بے حيام عرض نے اسے دوسرارنگ دے كر تھے بخارى كى حدیث براعمر اض كرديا ہے۔ تنعبيد (ا): مسلح بخارى والى روايت تھے مسلم (۲۰۰۷، دارالسلام: ۵۲۳۷) ميں بھى موجود تنعبيد (ا):

-4

منبید(۲): ابوحازم سلمہ بن دینار رحمہ اللہ کے بارے میں محدثین کرام کی بعض گواہیاں درج ذیل ہیں:

ابن سعدنے کہا:''و کان شقة کثیر الحدیث ''اوروه تقد (قابلِ اعتاد) کثرت سے حدیثیں بیان کرنے والے تھے۔ابن حبان نے اضیں کتاب الثقات میں ذکر کیا۔احد بن حنبل اور یجی بن معین نے فرمایا: ثقد، ابو عاتم الرازی، نسائی، احمد بن عبدالله الحجلی اور محمد اسحاق بن خزیمہ نے کہا: ثقد (دیکھئے تہذیب الکمال طبع جدیدہ جسم ۲۳۱،۲۳۵)

ان پر کی نے بھی کوئی جرح نہیں کی یعنی وہ بالا جماع ثقہ ہیں۔ نیز دیکھئے صدیث سابق:۱۲ ایسے ثقہ بالا تفاق رادی کے بارے میں مئرِ صدیث معترض نے بے حیائی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے بے حیا کافتو کی داغ دیا ہے۔ ا منگوحہ بیوی کو کہنا کہ اپنانفس میرے والے کردے!
امام اوزا کی رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے (امام) زہری سے پوچھا: نبی منگھ کی بیویوں میں سے کس نے آپ سے پناہ ما تگی تھی؟ تو انھوں نے الجونیہ (عورت) کا واقعہ بیان کیا۔ (صحح بناری:۵۲۵۲)

سيدنا ابواسيدوسيدنا مهل ولي المنها عدد النبي عَلَيْكُ أميمة بنت من المنها أميمة بنت من المنها أميمة بنت من المنها أميمه بنت مراحيل (الجونية) سن ذاح كيا...

( محمح بخارى:۲۵۲۵)

اس عورت کے پاس جب رسول الله متالیم کا شریف لے گئے تو اس نے آپ سے الله کی بناہ ما تکی حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھی ۔ آپ نے حق مہرادا کرتے ہوئے اسے والی بھیج دیا اور یمی طلاق ہے لہذا معلوم ہوا کہ بیٹورت ام المونین نہ بن سکی۔ نیز و یکھئے حدیث سابق ۳۴۰

صحیح احادیث کوقر آن مقدس ادرا پی عقل کےخلاف ککرانے والےمعترض نے اس حدیث کوبھی قرآن کےخلاف سمجھ کررد کر دیا ہے حالانکہ اس حدیث میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔

ا پنی منکوحہ بیوی کے پاس تنہائی میں جانایا اُسے طلاق دے دینا کوئی جرم نہیں ہے۔ یا در ہے کہ اپنائفس ہبہ کرنے والی عورت کا واقعہ اور جونیہ کا واقعہ دونوں علیحہ ہ علیحہ ہیں۔ متعبیہ: صحیح بخاری کی رواستِ فہ کورہ درج ذیل کتابوں میں بھی موجود ہے: متداحمہ ( ۱۲۰۲۳ ح ۲۲۱، ۳۳۹۵) مشکل الآ ٹارللطحاوی (۱ر۲۲۷ ح ۲۴۲) المنفیٰ لا بن الجارود (۷۵۸) المجم الکبیرللطم انی (ج ۱۹ ح ۵۸۳)

٣٦- عبدالله بن أبي منافق كي نماز جنازه

مشهور واقعه ب كدرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم في عبدالله بن أبي بن سلول منافق كي نماز جنازه

پڑھادی پھر بعد میں ممانعت والی آیت نازل ہوئی کہان (منافقین) کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ پہ پیکھئے سچچ بخاری (۱۳۶۷)

اسے درج ذیل صحابہ نے مختلف الفاظ اور اسی مفہوم کے ساتھ بیان کیا ہے:

السيدناعر وكالتفظ (صحح بخارى:٢٧١١م١١٢٨)

صحیح بخاری کے علاوہ پروایت درج ذیل کتابوں میں بھی موجود ہے:

منداحد (ارداح ۹۵) مندعبد بن حميد (۱۹) سنن الترندي (۳۰۹۰ وقال: "حن غريب سيح") صحيح اين حبان (۳۱۷) المتدرك للحاكم (۷۲۸)

( محج بخاري: ٥٦ ٥٤ مجي مسلم: ٢٤٧٤ بسنن الترزي: ٩٩ ١٠٠ وقال: "حس محجي "منداحر ١٨ ١٦ ٠ ١٨)

اسیدناجابر بن عبدالله دالله و (منداح ۱۳۹۸ ۱۳۹۸ ۱۳۹۸ داصلهٔ عندا بخاری: ۱۲۵۰ وسلم: ۱۲۵۳)

اس میچ و مشهور صدیث کو بھی معترض نے بغیر کسی دلیل کے قرآن مقدس کے خلاف
قراردے کردد کرد دیا ہے۔!

( كيفي يح بخارى ( Pary, 170, 1844, 1844, 1846)

يەھدىث درج ذيل كتابول مىل بھى موجود ب

مندحيد (۱۲۸۳)منداحه (ار۲۶ حساوا، ارساع ح ۱۹۵۰، ار۱۲۹، ۲۵۳،۲۳۰)

صحیحمسلم (۲۸۷۰)سنن النسائی (۱۲۸،۱۱۱)سنن الداری (۲۸۰۵)

سنن الترندي (۱۲۲۲۳) ۱۲۲۳)

ال حديث عدور ومرادين:

ا: بدعت مِكفر هوالي مبتدعين

۲: وه مرتدین جو صحابہ نہیں تھے اور ان سے سید نا ابو بر الصدیق دالتین نے جنگ کی تھی۔ معترض نے اپنے خبی کی تھی۔ معترض نے اپنے خبی باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے حوش کو ٹرسے ہٹائے جلیے نے والے لوگوں کو صحابہ قرار دے کر اس حدیث کو قرآن مقدس کے خلاف پیش کر دیا ہے حالا نکہ اس حدیث سے مراد صحابہ نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے فضائل تو دوسری صحیح احادیث سے تو اتر کے ساتھ ٹابت ہیں مثلاً دیکھیے تھے بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی مثلاً نو کھیے تھے بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی مثلاً نی مثلاً دیکھیے تھے۔ بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی مثلاً دیکھیے تھے۔ بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی مثلاً دیکھیے۔۔۔

قار کین کرام! معترض کابیو ہی اعتراض ہے جودہ باربار دہرار ہاہے اوراس کامفصل و مدل جواب گزرچکا ہے۔ دیکھئے صدیث نمبر۳۲

شعبیہ: معرض نے لکھا ہے کہ" آپ مَالَیْتُو کَی نظر میں انکامجوب ہوتا بھی ثابت ہوا بھی برا جو بھوٹا اور پیارا بھائی" (...مده ۲۷) بسطر ت حضرت عمر سے فرمایا" یا احتی" اے میرا چھوٹا اور پیارا بھائی" (...مده ۲۷) ورسیدتا عرض ہے کہ قرآن میں تو کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ نبی مَالِیْتُو نے خاص طور پرسیدتا عمر اللّٰتُ وَ نیسا أحسى "" فرمایا تھا۔ سنن تر فدی (۲۸۹۳) اور سنن ابن ماجہ (۲۸۹۳) وغیر ہما کی جس روایت میں آیا ہے کہ رسول الله مَالِیْتُو نے نے (سیدنا) عمر (اللّٰتُو) سے فرمایا " وغیر ہما کی جس روایت میں آیا ہے کہ رسول الله مَالِیْتُونِ نے (سیدنا) عمر (اللّٰتُونِ ) سے فرمایا " اے میرے بھائی! مجھائی وعامی شریک کرنا اور نہ بھالتا" عاصم بن عبیدالله (ضعیف) کی وجہ سے ضعیف ہے لہذا امام تر فدی کا اس روایت کو صن صحیح کہنا سے خبیر ہے ہے مام بن عبید الله کوامام احمد بن عبیل امام یکی بن معین اور جمہور محد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اللّٰہ کوامام احمد بن عبل الگمال (۱۲٬۱۱۲)

# ۳۸ - قرآن کی سات قراءتوں کا متواتر ہونا

متواتر حدیث سے تابت ہے کہ قرآن مجید سات قراءتوں پر نازل ہواہے\_تفصیل کے لئے مطولات (بڑی کتابوں) کی طرف رجوع فرمائیں مثلاً دیکھتے بدرالدین الزرکشی (متوفی ۹۴ سے کی البرھان فی علوم القرآن وغیرہ.

سیرتا عبداللہ بن مسعود را الفنو سے روایت ہے کہ میں نے ایک آدی کو ایک آیت پڑھتے محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ہوئے سا جے میں نے نبی مَنَافِیْظِ سے دوسرے طریقے سے سنا تھا تو میں اسے پکڑے ہوئے رسول الله مَنَافِيْنِ كِي مِاس لِي كِيار آپ فرمايا: ((كلا كها محسن)) تم دونول كنه احيها كياب يعني تم دونول سيح بور (ميح بخاري:٥٠٧٢،٣٣٧ ٧،٢٣١)

يه مديث درج ذيل كابول من بهي موجود ب

منداحد(ار۷۵) پر۳۷۳۲، ار۳۹۳ ه۱۲۳۳) مندالثاثی (۱۷۷۰) السنن الكبرى للنسائي (كارسه ٣٠٩٥) مند الطيالي (٣٨٧) مصنف ابن ابي شيبه (١٠/ ٥٢٩٥) منداني يعلى (٢٦٤٦، ٥٣٨١) شرح النة للبغوي ( ١٢٢٩، وقال: هذا حدیث سیحی )

اس حدیث کے بہت سے شواہداور مؤیدروایات بھی ہیں مثلاً:

(الموطأللامام ما لك ارام المجيم بخارى: ١٨١٩ ميم ملم: ١٨١٨)

التذي المي بن كعب طالتذي (صحيم سلم: ٨٢٠، منداح ١٢٥/١)

🕝 حديث الي جبيم الانصاري وللنيؤ (منداحه ١٢٩٥، ١٥ ١٥٥٣٥) وسنده ميح)

حدیث ابن عباس «الفنهٔ (صحیح بفاری: ۲۹۹۱،۳۲۱۹ صحیح مسلم: ۸۱۹) وغیره

ہمارے یاس قالون اور ورش کی روایت والے قرآن مجید موجود ہیں جن میں مالک ہوم الدين كے بجائے مَلِكِ يوم الدين لكھا ہوائے۔ يہي اختلاف قراءت ہے۔

اس سجح ومتواتر روایت کوقر آنِ مجید کےخلاف پیش کرنا آھی لوگوں کا کام ہے جوفتنۃ انکارِ حدیث اورالحادو بے دین میں سرگرم ہیں۔

### ۳۹۔ قرآن مجید کی سات قراءتیں

سابقه حدیث کی بحث میں عرض کیا گیا ہے کہ قرآنِ مجیدسات قراءتوں پر نازل ہوا ہاور بیقراء تیں متواتر ہیں۔ تواتر کے لئے ویکھنے نظم المتناثر من الحدیث التواتر (ص۲۸۱ ح ١٩٤) قطف الازبارالمتناثره في الاخبارالتواتره (ح٠٢) اورفضائل القرآن للامام الي عبيد (ص٢٠٣٦ ا ٥٢١ بابلغات القرآن)

اس مديث كودرج ذيل صحابة كرام في بيان كياب:

 ۲۷۳، ۱۹۹۱، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، منداحد ار۱۳۲۳ ح٢٩٩،١٢٢٥ ح ١٤٧،١٧٣١ ح ٧٠٠، شرح مشكل الآثار للطحاوي نسخد قد يمه ١٩٠، نسخه جديده محققه ١٨٣٨ ح٢١١٧ بشرح السنة للبغوي ١٨٥ - ١٢٢٥، وقال : هذا حديث منفق على صحبة ")

سيدنا حذيفه طالفين (منداحد٥١١٩٣٦٢٩٥سندوحن)

· سيدنا أبي بن كعب الفية (صحيمه ملم : ٨٢٠ منداحمه بندآخره راسلاح ١٢٠٠٠ ومندوسن)

سيدناعمر بن الخطاب والشيئة (الوطاللام مالك مع التهيد ٨١٦ مي بخارى: ٢٢١٩ مي مسلم: ٨١٨،

مندالثافعي م ٢٣٧، الرسالة: ٥٢٢، مندالا مام احداره م ٢٧٧)

سيدناابو بريره والثين (منداحمة ١٣٣١ح-٨٣٩٠ ومندوحن دلكديث ثوابدوهو بعاضح)

سيدناعروبن العاص والفؤ

(فضائل القرآن للا مام الي عبيد القاسم بن سلام ص٢٠٦ ح٩٥ وسنده حن ،مند الامام احديم رم٠٢ ح١١٨١١)

سیده ام الیوب فالفین (مندالحمیدی تقعیی ۳۳۳ وسنده حن منداحمد ۲۲۳٬۳۳۳، مصنف این الی شیبه

• ار ۱۱۲،۵۱۵، مشكل الآ دارللطي ادى نسخه قدىم يه ۱۸۳/۸، نسخه جديده ۱۳٫۸۸ (۳۱۰-۳۱)

ابوجهیم دالثنی (منداحد۱۲۹،۱۷۱،وسنده هیچ)

 سيدتا عبدالله بن مسعود والشيئ (منداحداره ۱۳۵۵ م ۱۲۵۳ وسنده محج عثان بن حمان حوالقاسم بن حسان وفلفلة الجعفي وهجها ابن حبان والعجلي وغير مهاوهما تقتان والممدللة مشكل الآثار للطحاوي أسخه جديده ١٠٨٨٥ ح ٩٣٠)

🛈 سيدناعباده بن الصامت والفيئ

(منداحمه ١٥٠٥م مشكل الآثار للطحاوي نسخه جديده ٨٠٠ ١١ ح ٩٤ ٥٠٠ من حديث تميد الطويل عن أنس عن عباده به)

اتى عظيم الشان متواتر جديث كومعترض في لاحول ولاقوة الابالله كهتم موس ردكرديا ہے لیکن اس نے بیہ بالکل نہیں سوچا کہ اس کے اپنے د ماغ میں جوشیطان گھسا بیٹھا ہے، وہ

منكر حديث بن كركيون اس شيطان كفش قدم پرسر پث دور عار باع؟

سات قراءتوں والی روایت کا دارومدار امام زہری ہی پرنہیں بلکہ بہت سے دوسرے ثقة

راویوں نے بھی ان احادیث کو بیان کر رکھا ہے مثلاً سیدہ ام ابوب زان کی بیان کردہ

روایت مندحمیدی سے پیش خدمت ہے:

''فنا سفیان قال: ثنا عبید الله بن أبی یزید قال: سمعت أبی یقول: نزلت علی أم أیوب الأنصاریة فاحبرتنی أن رسول الله مَلَّ الله مَلَّ قال: نزل القرآن علی سبعة أحرف، أیها قرأت أصبت '' رسول الله مَلَّ اللهُ عَمْ مایا: قرآن سات حرف رینازل بواب، ان میں سے جو بھی پڑھو گے ہے۔

(نسخة ظاهرية تتقتى حاسم أسخد ويوبنديه: ١٣٨٠ أسخة حسين لليم اسدار ٣٣٥ حسم ٣٣٠)

اس سند کےراو یوں کی توثیق درج ذیل ہے:

سفيان بنءييندالكوفى المكى رحمدالله

ان كے بارے ميں امام يحيىٰ بن معين نے فرمايا: ثقه (الجرح والتعديل ١٢٧٥ وسنده محيح)

ابوحاتم الرازي نے كہا: امام تقه (ايساً)

انھیں ابن سعد ، عجلی اور ابن حبان وغیر ہم نے ثقة قر اردیا ہے۔

وقال الذيري: " ثقة ثبت حافظ إمام " (الكاشف ١٠٠١ - ٢٠١١)

فا كده تمبرا: امام حيدى وغيره في امام سفيان بن عيينه كاختلاط سے پہلے احاديث في

بیں۔ دیکھیے الکواکب النیر ات (ص ۲۳۱ والہامش ۲۳۳) ص

بشرطیکہ چیج سند کے ساتھ اختلاط کا ثبوت پیش کر دیا جائے یا بطور الزام اے تسلیم کر بھی لیا

فا نکرہ نمبرا: امام سفیان بن عیینہ نے ساع کی تصریح کردی ہے۔

عبيدالله بن الي يزيد المكى: ثقة كثير الحديث (تقريب التهذيب ٣٥٣)

ابويزيرالكى: مكي تابعي ثقة

(الباريخ للعجلي/معرفة التقات ٢١٨٢ من ٢٢٨٨، ووثقه ابن حبان)

ام ايوب الانصاريز وجالي ايوب رئي الشيء صحابية مشهورة

معترض کوعینک لگا کرد کیمنا جاہئے کہ اس سند میں امام زہری کہاں ہیں؟

## مہر مومنین کے دوگر وہوں میں جنگ

سیدناانس بن ما لک رفائن سے ایک روایت کا خلاصہ بیہ ہے کہ عبداللہ بن اُبی کے پاس
نی منافیق شریف لے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہے تو عبداللہ بن اُبی نے رسول
اللہ منافیق کے بہا: آپ مجھے سے دور رہیں، آپ کے گدھے کی بد بوسے مجھے تکلیف ہوئی
ہے۔ ایک انساری نے عبداللہ بن اُبی سے کہا: رسول اللہ منافیق کے گدھے کی اُم تجھ سے
زیادہ اچھی ہے۔ پھر مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں ہاتھا پائی اور مارکٹائی شروع ہوگئ۔
ہمیں بتا چلا ہے کہ سورة الحجرات کی آیت: ۹ (اور مومنوں کے دوگروہ باہم الر پڑیں توان کے
درمیان سلم کراؤ) اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (صح بخاری:۲۱۹۱)

یدواقعہ جنگِ بدرسے پہلے کا ہے۔(دیکھے محیم ملم ۱۷۹۸، مندائدہ ۲۰۳۰، اورسن الرندی ۲۷۰۰٪) منتبید: بیاس زمانے کا واقعہ ہے جب عبداللہ بن أبی کا منافق ہونا ظاہر نہیں ہوا تھا، بس اُسے اپنے بادشاہ نہ ہونے کاغم تھا اور اس کے گروہ میں مسلمان موجود تھے مثلاً اس کے بیٹے عبداللہ مشہور مسلمان بلکہ مومن صحائی تھے۔ دائشۂ

معترض نے اپنی جہالت سے اس حدیث پر بھی اعتراض کر دیا ہے حالانکہ مید حدیث سیح بخاری کےعلادہ درج ذیل کتابوں میں بھی موجود ہے:

منداحمه (۱۳۷۵ ح۱۲۷۰ وسنده هیچی ۱۲۹۰۳) صیح مسلم (۹۹ که دارالسلام :۲۱۹۱) مندانی یعلیٰ (۴۰۸۳) مندانی موانه (۱۳۸۸ ۳۴۵)

اں میچ روایت کے شواہد کے لئے دیکھے تغیرابن جریرالطبری (ج۲۲ص۸۱) وغیرہ اسم چیونٹیوں کاقتل اور ایک پیغیبر

سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول الله مَٹَائِیْزُمْ نے فر مایا: ایک چیونٹی نے نبیوں میں سے کسی نبی کو کا ٹا تو انھوں نے تھم دیا پھر چیونٹیوں کا گاؤں (چھتہ ) جلادیا گیا۔ 77

الله نے ان کی طرف وی نازل فرمائی کہ تھے تو ایک چیونی نے کاٹا تھا،تم نے اُمتوں میں سے ایک اُمت کوجلادیا جواللہ کی تیج کرتی تھی؟ (سیح جناری:۳۰۱۹)

> میر صدیث درج ذیل کتابوں میں بھی موجود ہے: ص

صیح مسلم (۲۲۳۱) منداحه (۲/۲۰ ۴/ ۹۲۳۰) مندعبدالله بن المبارك (۱۹۷)

مندانی یعلیٰ (۵۸۵)سنن ابی داود (۵۲۷۲)سنن ابن ماجه (۳۲۲۵)سنن النسائی (۷/۲۰۱۰) شرح مشکل الآ ثارللطحاوی (۸۷۴) صحیح ابن حبان (۵۲۱۴) اور السنن الکبری لیجهقی (۲۱۳٫۵)

اس حدیث کی کئی سندیں ہیں، اسے سیدنا ابو ہریرہ راہنی سے درج ذیل تا بعین نے بیان کیا ہے:

- ① سعيد بن المسيب (صحح بناري صحصملم)
  - 🕦 ابوسلمه بن عبدالرحمٰن (ابينا)
- ۲۵۱م بن منهه (الفحيفة الفحيد عرف محيفه بهام: ۱۵م بي ۱۵۰ / ۲۲۳۱ ، دارالسلام: ۵۸۵۱ ، ۵۸۵۱ ، دارالسلام: ۵۸۵۱ ، معنف عبدالرزاق: ۸۳۱۲ و فيرو)
- @ عبدالرحمل بن برمزالاعرج (ميح بخارى: ٣٣١٩، صيح مسلم: ١٢٣١ ، دارالسلام: ٥٨٥٠ ،
  - منداحد الروس حاد ۹۸۰ ابوداود: ۵۲۲۵) وغيره
- المعربين سيرين (سنن النسائي ١١١ع ٢٥ ٣٣ بوسنده على المنن الكبرى للنسائي: ٢٨٧٢،٣٨٤)

اتے جلیل القدر تابعین (کویہودی النسل قرار دے کران) کی بیان کردہ اس مشہور وی استے جلیل القدر تابعین (کویہودی النسل قرار دے کررد کردیا ہے حالانکہ اس معترض نے قرآن کے خلاف قرار دے کررد کردیا ہے حالانکہ اس معترض کی پیدائش سے صدیوں پہلے حسن بھری رحمہ اللہ بھی ایسی روایت بطورِ جزم بیان

كرتے تھے۔ ديكھيئے اسنن الصغر كاللنسائي (عرا٢٦ ح٣٣ ١٣٣ وسنده هيچ)

متعبیہ: سنن الی داود (۵۲۷۷) وغیرہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی مَثَالَیُّمْ نے چار مانداروں: چیوٹی مبہر کی کھی مدمداور ایک چڑیا (صرد) کے تل سے منع فرمایا ہے۔ اس روایت کی سندامام زہری کی تدلیس (عن) کی وجہ سے ضعیف ہے اور اس کے تمام شواہد بھی ضعیف ہیں للبذا بیردوایت نا قابلِ ججت اور مردود ہے۔

### ۳۲ سوت کاشنے والی خرقاء نامی ایک عورت کا قصہ

(سورۃ النحل کی آیت نمبر ۹۲ کی تشریح میں ) امام بخاری نے سفیان بن عیینہ سے انھوں نے صدقہ سے نقل کیا کہ وہ خرقاء ہے، وہ جب سوت کات لیتی تو اسے توڑ دیتی تھی۔ (صحح بزاری قبل ۲۷- ۱۳۷۷ تعلیقا)

بیندتو نی مظافظ کی حدیث ہے اور ندکسی صحابی کی بات ہے، لبذایہ سیحی بخاری کے موضوع سے خارج ہے۔ اس معلق روایت کوامام ابن ابی حاتم اور طبری نے سفیان بن عیدیئ من صدقہ عن السدی کی سند سے بیان کیا ہے۔ و کیھئے فتح الباری (۸ر۷۸) تعلیق العلیق (۱۸ر۷۷) در تعلیق العلیق (۱۸ر۷۷) اور تغییر طبری (۱۱۱/۱۱۱)

اس روایت کی سند ضعیف ہے اور اگر امام اساعیل بن عبدالرحمٰن السدی الصغیر تک ثابت بھی ہوتو قرآن مجید کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہے للبذامعترض کا اعتراض فضول ہے۔

تعبید سدی لقب کے دوآ دی ہیں: ن سدی کبیرواسم محد بن مروان

🕜 سدى صغيرواسمها ساعيل بن عبدالرحمٰن

محد بن مروان عرف سدى كبير كذاب باوراساعيل بن عبدالرحن السدى الصغير صدوق حن الحديث راوى بيل بهور محدثين في ان كى توثيق كرركهى بالمحمد وجرح سدى كبير برب بعض متاخرين كي قلطى ساسسدى صغير برفث كرديا كيا ب حالانكدوه اس جرح سے برى بيل -

ا مام یخیٰ بن سعیدالقطان نے فرمایا: اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، میں نے ویکھاہے کہ مرحض اسے خیر کے ساتھ ہی یا دکرتا تھا اور کسی نے بھی اسے ترک نہیں کیا۔

(الجرح والتحديل ١٨٢٦، وسنده صحح)

ا ما احدین حنبل وغیرہ نے ان کی تعریف کی ہے بلکہ امام احدین حنبل نے فرمایا: وہ میرے

نز دیک تقه بین - (سوالات الروزی: ۱۳ بحواله موسوعة اقوال الا مام احمد بن عنبل ار۱۰۸)

ایسے صدوق امام کو کذاب معترض نے کذاب لکھ دیا ہے۔

صدقہ بن ابی عمران الکوفی قاضی الا ہواز کے بارے میں حافظ ابن تجرنے کہا: صدوق دانہ

(الغريب:۲۹۱۲)

ابن حبان نے ثقة قرار دیا اور ابوحاتم الرازی نے صدوق....کہا۔ان کی روایت سیح مسلم میں موجود ہے۔ان پر یجی بن معین کی طرف منسوب جرح ابوعبیدالآجری (مجبول) کی وجہ سے ضعیف ہے۔

زمانة خيرالقرون كاس سيجراوى كواحق معترض في احتى لكهديا ہے۔ (...مدع ١٠٥٠)!

سام يسام يسام كي خبرين اور شياطين كاسُن كُن لينا

ام المونین سیده عائشہ فاللی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَاللیم کا فرماتے ہوئے سنا: فرشتے بادلوں میں اُترتے ہیں پھراس بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسان میں فیصلہ کیا گیا ہے تو شیاطین کان لگا کرسُن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں پھروہ اسے کا ہنوں (نجومیوں وغیرہ) کو بتا دیتے ہیں پھروہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ سوجھوٹ ملا لیتے ہیں۔ (صحح بناری:۳۲۱۲،۵۷۲۲۲۲۸۸ واللفظ له، ۲۲۱۲۲،۵۷۲۲۲۲۸۸ واللفظ له، ۲۲۱۲۲۸۵ واللفظ له، ۲۲۱۲۲۸۵ واللفظ له، ۲۲۱۲۲۸۵ واللفظ له، ۲۲۱۲۲،۵۷۲۲۲۲۸۸)

يەحدىث درج ذيل كتابول مىل بھى موجود ب:

صحیح مسلم (۲۲۲۸) منداحد (۲ ر۸۷ ت ۲۳۵۷ وسنده صحیح) مصنف عبدالرزاق (۲۰۳۴) مشکل الآثار للطحاوی ( ۲۳۳۵، ۲۳۳۹) صحیح ابن حبان ( ۲۱۳۷) شرح النة للبغوی (۱۲ر ۱۸ تر ۲۵۸۳ وقال:هذا حدیث متفق علی صحنه ) اسنن الکبر کالبیبتی (۸ر۱۳۸)

اس حديث كوعروه بن الربير رحمه الله سے دو تقد امامول في بيان كيا ہے:

- محمد بن عبد الرحمٰن بن نوفل ابوالاسوديتيم عروة: ثقته (محمح بنارى: ٣٢١٠)
  - 🕝 لیخی بن عروه بن الزبیر: ثقته (محج بناری: ۲۲ ۵۷)

اليي مي حديث كومعترض في بغير كي صريح دليل كقرآن كے خلاف كهدكرد كرديا ہے۔!

## ۳۴- قرآن کی سات قراء تیں متواتر ہیں

سیدنا ابن عباس طالعی کی بیان کرده ایک روایت کا خلاصه بدی کر آن مجید سات

حرفول یعنی سات قراءتول پر نازل ہواہے۔ (میج بخاری:۳۲۱۹،۳۹۹۱) صحیح مسلم کرد میں بال ایسان میں کا میں میں میں میں اساس می

میر صحیح مدیث تیج مسلم ( ۱۹۹ ، دارالسلام: ۱۹۰۲) منداحد ( ار۱۲۳ ح ۲۷۳، ار ۲۹۹ حدیث تیج مسلم ( ۲۸۹۰ میر بھی ہے۔

معترض نے اس حدیث پراعتراض کر دیا ہے جس کامفصل و دندان قبکن جواب حدیث نمبر۳۹ کے تحت گزرچکا ہے۔دوہارہ ملاحظ فرمالیں۔

یا در ہے کہ معرض نے ایک آیت بھی پیش نہیں کی جس میں پہلکھا ہوا ہو کہ قرآن کی صرف ایک قراءت ہے۔

مرے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی

سيدنا عباده بن الصامت والتفيز بروايت بكرسول الله مَا الله مَاليفيز فرمايا:

(( لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .))

جو ( فمخص ) سورهٔ فاتحنبیں پڑھتااس کی نماز نہیں ہوتی۔ (صحح بخاری:۷۵۲)

يەحدىث درج ذيل كتابول مىل بھي موجود ب

صیح مسلم (۳۹۳) مندالحمیدی (تحقیقی: ۳۸۸ نسخه دیوبندید: ۳۸۲) منداحد (۳۲۱،۳۱۳،۵) منداحد (۳۲۱،۳۱۳،۵) منداحد (۳۹۳ وقال: "حدیث (۳۲۳ وقال: "حدیث حسن ابی داود (۸۲۲ و تال ۱۲۳۵) سنن الر ندی (۸۳۷ وقال: "حدیث حسن مینی النسائی (۲۲۷ ساح ۱۳۵۱) صیح ابن خزیمه (۲۸۸ ) سنن الداری (۱۲۳۵) من الداری (۱۲۳۵) اس حدیث کے راوی سیدنا عباده و التی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل و فاعل مینے دو کھیے مصنف ابن الی شیبه (۱۷۵ ساتھ ۱۷۵ و سنده صیح) امام بیمی نے حسن لذات سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ صبح کی نماز میں (سیدنا) عباده

(كتاب القراءت لليجتمي ص ٢٢ ح ١٢١، وقال: " وحد الإسادة صحح وروايته ثقات")

اس کے راوی ثقتہ ہیں۔ تافع بن محمود کوامام دارقطنی ، ابن حبان ، بیمقی اور ابن حزم وغیر ہم نے ثقة قرار دیا بلندا انھیں مجبول کہنا غلط ہے۔حرام بن حکیم ثقة بین اور مکول ثقة نے ان کی متابعت كرركمي ہے۔ تفصيل كے لئے و كيھئے ميري كتاب الكواكب الدريد في وجوب الفاتحة خلف الامام في الجبريه (طبعه جديده ص٥٥١٥)

تصحیح بخاری کی مرفوع حدیث جے اس باب کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے ، کے بارے میں محد ف خطابی رحمہ الله فرماتے ہیں: اس حدیث كاعموم براس تماز كوشائل ہے جو کوئی ایک خفس اکیلے پڑھتا ہے یا امام کے پیچھے ہوتا ہے،اس کا امام قراءت بالسر کررہا ہویا قراءت بالجبركرے - (اعلام الحديث في شرح البخاري جام ٥٠٠ الكواكب الدريي ٣٠٠)

حدیث مذکور کے جلیل القدر راوی سیدنا عبادہ البدری والشیئ کے قول وعمل ہے معلوم ہوا کہ اس حدیث کے مفہوم میں مقتدی بھی شامل ہے۔ حنفی اصولِ فقد کا بیمسکلہ ہے کہ صحابی کا فہم بالحضوص جوحدیث کا راوی ہووہ دوسرول کے مفہوم سے زیادہ راجح ہوتا ہے اور اس کا قول اس کی روایت کی تفسیر میں زیادہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔ (دیمے ام الکام ص ۲۵۵) سرفرازخان صفدر گکھڑوی دیوبندی لکھتے ہیں:

"بد بالكل سيح بات ہے كەحفرت عباده بن الصامت امام كے بيحص سورة فاتحد يرد صف كے قائل تصاوران كى يهي تحقيق ادريهي مسلك ومذهب تقا... (احن الكلاطيع دوم ٢٥٥٥) . سیدنا عبادہ والشنظ کی بیان کردہ مرفوع حدیث کو درج ذیل صحابہ نے بھی مختلف الفاظ کے ساتھاس مفہوم میں بیان کیا ہے:

- الومرريه والفئة (صحيحسلم: ٣٩٧،٣٩٥ مح ابن حبان الموارد: ٣٥٤)
  - عائشر فالغيا (منداحد ۱۷۵ ومنده حن ابن اجه ۸۴۰)
- 👚 عبدالله بن عمرو بن العاص وكالفيّة (جز والقراءة للبخاري ١٨٠ من ابن ماجه ١٨٠١ وسند وحن )
  - عبدالله بن عمر طالفيا ( كتاب القراء ت كليم عني ١٠٠٠، وسنده صح )

اتنے جلیل القدر صحابہ کی جماعت بیرحدیث بیان کرے اور پھر بھی بیرمتواتر نہ ہو؟ عجیب انصاف ہے۔!

مسى الصلوة والى حديث من آياب كرآب مَا الفيار فرمايا:

((إذا أقيمت الصلوة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب و ما تيسر.)) جب نمازكي ا قامت موجائ توكبير كهو يحرسورة فاتحد پردهواور جوميسر مو\_

(شرح السنة للبغوى ۱۳ م-۵۵۳ وقال: "هذ احديث حن" وسنده حسن، مسنداحمد ۱۳۴۳، ابوداود ،۸۵۹ مسجح اين خزيمه ، ۱۳۸ مسجح اين حبان، الموارد : ۸۸۳ )

معلوم ہوا کہ امام بخاری پر خیانت کا الزام لگانے والاخود خائن ہے۔

معترض نے خلفائے راشدین کے بارے میں لکھا ہے:'' وہ قطعاً امام کے پیچھے قراءت کرنے لیٹی پڑھنے کے قائل نہیں تھے...'' (...محدث ص ۹۲،۹۱)

عرض ہے کہ ابوابراہیم بزید بن شریک تعیمی رحمہ اللہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب (ڈلائٹیئر) سے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا: پڑھوالخ

(معنف ابن ابی شیرنیو محقد مغبوطرج ۲ م ۲۰ ۳۷ ۲۵ ۲۷ وسند اسیحی نیز قدیمه جام ۳۷۳ ۲ ۲۳ ۲ ۳۷۸) اس قراءت سے مراد فاحمة الکتاب ہے۔ دیکھیئے المستد رک للحا کم (ار ۲۲۳ ۲ ۲۳ ۸ ۸۷)

ا سے حاکم ، ذہبی اور دارقطنی نے صحیح کہا ہے۔ صحابہ کرام کے تفصیلی آٹار کے لئے میری کتاب الکواکب الدربید دیکھیں تاہم معترض کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا اس کے منزد یک سیدنا امیر المونین خلیفہ راشد عمر بن الخطاب والثین خلفائے راشدین سے خارج بیں؟ اگرنیس تو پھرمعترض نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟

معترض کا اس عبارت میں دوسرا جھوٹ: معترض نے سیدنا جابر طالفیٰ کے بارے میں کھاہے کہ''خلف الا مام پڑھنے کے قائل نہیں ہوئے'' (....عدث ۹۲۰)

سیدنا جابرالانصاری دلانشؤ ظهراورعصر کی نماز ول میں فاتحہ خلف الا مام کے قائل و فاعل ہتھے۔ د کیکھئے سنن ابن ماجہ (ج1ص ۲۱ ح۳۳ ۸ وسندہ صحیح ) اور الکوا کب الدربیر (ص۹۳، ۹۳)

### ٣٦ - سورة اخلاص كومخضر أالتدالوا حدالصمد كهنا

سیدناابوسعیدالخدری دانشو سروایت ہے کہ نی منافی نے اپنے صحابہ سے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی آدمی ایک تہائی قرآن ہررات میں پڑھنے سے عاجز ہے؟ جب یہ بات ان پر گراں گزری تو بوچھا: یارسول اللہ اہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ الواحد الصمد تہائی قرآن ہے۔ (میح بناری: ۵۰۱۵، شعب الایمان للیہ بی ۲۰۲۲م ۲۵۳۳۲)

اس حدیث بین الله الواحد العمد بقل هوالله احد العنی سورة اخلاص مراد ب عین حنی کمتے بین: "قوله الله الواحد العسمد کنایة عن قل هو الله احد فیها ذکر الالهیة والوحدة والعسمدیة "ان کا قول: الله الواحد العسمد کنایه بقل هو الله احد کا،اس بین المهیت ، وحدت اور صدیت کا ذکر ب (عمة القاری ج مسسس) فیز دیکھے فتح الباری (ج مسسس)

روایت کو مختر یا بالمعنیٰ بیان کرنا جرم نہیں ہے بشر طبیکہ مفہوم نہ بدلے۔روایت مذکورہ میں مفہوم ایک ہی لینی سورہ اخلاص ہے لہذامعترض کا اعتراض باطل ہے۔

منبيد روايت فركوره درج ذيل كابول من بهى ب

منداحمد (۱۱۰۸ ح ۱۱۰۵) مندانی یعلیٰ (۱۰۱۰،۱۰۱) فضائل القرآن لا بن الضریس (۲۵۲) سورة الاخلاص کے لئے اللہ الواحد الصمد کے الفاظ حدیث کی بہت ی کتابوں میں آئے ہیں جن میں سے بعض کے حوالے درج ذیل ہیں:

سنن الترندي ( ٢٩ مه وقال: هذا حديث حسن ) مند الا مام احمد ( ١٢٦٣ ح ١ ١٤١٥) اسنن الكبرى للنسائي (٢ ره ١٥ مه ١٠٥٠) فضائل القرآن لا بي عبيد (ص١٣٣ ح ٣٠ - ٣٧) مندعبد بن حيد ( المنتخب جاص ٢٢٣ ح ٢٢٢) شرح مشكل الآثار للطحاوي ( ٣٠ - ٢٥ ح١٢٥) المعجم الكبير للطمراني ( ١٧ ر ١٤٤ ح ٢٠٢٧) معرفة الصحلبة لا بي نعيم الاصبها في (٣ ر ٢ ١٥ م ٢ م ٢٠٥) 84

معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس اعتراض سے بری ہیں کہ انھوں نے سور ہُ اخلاص کا حلیہ بگاڑا ہے۔

تنبید: امام بخاری جیسی روایت امام بہتی نے ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن عبیداللہ الحرفی البغد ادی سے انھوں نے جعفر بن محمد بن شاکر سے انھوں نے جعفر بن محمد بن شاکر سے انھوں نے جعفر بن محمد بن شاکر سے انھوں نے عمر بن حفص بن غیاث سے بیان کرر کھی ہے۔ (شعب الایمان ۲۵۳۳)

## ٧٧- غزوهٔ احد کے وقت صحابہ کرام کا اختلاف

سیدنا زید بن ثابت ر الشخ سے روایت ہے کہ جب بی مظافیظ غزوہ احد کے لئے

(مدینے سے باہر) نکلے۔ پچھلوگ جوآپ کے ساتھ نکلے تنے واپس چلے گئے اور نبی مظافیظ کے

کصحابہ کے دو فرقے (دوگروہ) بن گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم ان (کافروں) سے

جنگ کریں گے اور دوسرا گروہ کہتا تھا: ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے تو یہ آیت یعنی سورۃ

النساء کی آیت نمبر ۸۸ نازل ہوئی الخ (صحیح بخاری: ۵۰ میں نیز دیکھئے جسم ۲۸۸۱، ۲۵۸۹)

صحیح بخاری کے علاوہ یہ حدیث درج ذیل کتابوں میں بھی ہے:

منداحد (۱۸۴۵م۱۱۵۸۱۱۸۵۱۱۸۵۱) مندعبد بن حمید (۲۳۲) سنن التر ندی (۳۰۲۸) اورضیح مسلم (۱۳۸۴، مختفراً) به حدیث اور بھی بہت کی کتابوں میں ہے مثلاً دیکھئے موسوعة حدیثیة تحقیق مندالا مام احمد (ج۳۵م ۳۵۸ ح۲۱۵۹۹) والحمد لله

ال حدیث کوامام بخاری امام مسلم امام ترندی اورامام ابوعوانه وغیر ہم نے صحیح قرار دیا ہے مگر معترض نے اس حدیث پر بھی اعتراض داغ دیا ہے۔ معترض نے عدی بن ثابت کو کٹر رافضی لکھ دیا ہے۔ (... محدث ۱۰۲)

عدى بن ثابت كے بارے ميں امام الل سنت امام احمد بن عنبل رحمه الله نے فرمایا: "ثقة إلا أنه كان يتشيع "وه ثقه بيں ليكن ان ميں تشيع ہے۔

( كتاب العلل ومعرفة الرجال المام التروية ( mrm.) .

ا مام ابوحاتم الرازى نے فرمایا: وہ سچے ہیں اور وہ شیعہ کی مجد کے امام اور واعظ تھے۔ (الجرح والتعدیل جے مص۲)

انھیں عجل وغیرہ جمہور محدثین نے تقد قرار دیا ہے۔

شيعه كي دوسمين بين:

- 🕦 رافضی جوتر یف قرآن کاعقیده رکھتے ہیں یاصحابہ کرام کوگالیاں دیتے ہیں وغیرہ
  - · جوسيدناعلى طائفة كوسيدناعثان طائفة عدافضل سجهة مين -

ا ما م احمد وغیرہ کی توثیق سے ثابت ہوتا ہے کہ عدی بن ثابت را نصی نہیں بلکہ صرف شیعہ تھے جو سید ناعلی ڈلاٹٹوئؤ کو سید ناعثان ڈلاٹٹوئؤ سے افضل سیجھتے تھے اور اسی طرح کے تفضیلی شیعوں کے امام تھے۔ابیاراوی ثقة عندالمجہور ہوتو اس کی روایت صحیح لذانہ یا حسن ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھتے میزان الاعتدال (۱۸۵۱)

### ۴۸ مهمان کی مهمان نوازی میں میزبان کا بھوکا سونا

سیدتا ابو ہر یہ وہائی ہے دوایت ہے کہ نی مَائی ہے ہاں ایک حض آیا تو آپ کے باس ایک حض آیا تو آپ کے باس (میز بانی کے لئے ) پانی کے سوا بچھ بھی نہیں تھا تو آپ نے فرمایا: اس کی کون میز بانی کرتا ہے؟ ایک انصاری آدمی نے کہا: ہیں، پھر دہ انصاری صحابی ابنی بیوی کے پاس گے اور کہا: مرسول اللہ مَائی ہُونی کے مہمان کی تکریم کرتا۔ اس نے کہا: ہمارے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے۔ انھوں نے کہا: کھانا ہے آؤ، چراغ جلا لواور بچے آگر رات کا کھانا مائیس تو آخص شلا دو۔ وہ کھانا تیار کر کے لئے آئیس ہے راغ جلا لیا اور بچوں کوسلا دیا پھر دہ چراغ ٹھیک کرنے کے لئے آٹھیں تو اسے بچھا دیا پھر دہ مہمان کو کھانا کھلاتے ہوئے یہ دکھاتے رہے کہ گویا وہ بھی کے لئے آٹھیں تو اسے بچھا دیا پھر دہ مہمان کو کھانا کھلاتے ہوئے یہ دکھاتے رہے کہ گویا وہ بھی کھارہے ہیں، انھوں نے یہ رات بھو کے گزاری پھر جب شیج ہوئی تو وہ انصاری صحابی رسول اللہ کھارہے ہیں، انھوں نے یہ رات بھو کے گزاری پھر جب شیج ہوئی تو وہ انصاری صحابی رسول اللہ می اس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا: آئ رات جمعارے عمل سے اللہ تعالیٰ ہنا ہے (کمایلیت بحلالہ) پھر اللہ نے آپ نے فرمایا: آئی رات جمعارے عمل سے اللہ تعالیٰ ہنا ہے (کمایلیت بحلالہ) پھر اللہ نے سور قالحشر کی آیت نمبر و نازل فرمائی۔

( محمح بخاری: ۴۸۸۹،۳۷۹۸)

بير مديث درج ذيل كتابول من بھي موجود ہے:

صیح مسلم (۲۰۵۴)سنن الترندی (۴۳۳۰ وقال: حسن میح) اسنن الکبری کلیبه تی (۱۸۵۸) اسنن الکه کارلاز الی (۱۸۸۷) صیح و بیرو دار (۱۸ در ۱۸۰۷)

السنن الكبرى للنسائي ( ١١٥٨٢) صحيح ابن حبان ( الاحسان : ٥٢٦٣، دوسرانسخه : ٥٢٨٦)

منداني يعلى (١١ر٢٩، ٣٠ ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢) المتدرك للحاكم (١١ر١٣١٥ ١١٥٢)

وصحه علی شرطه مسلم د دافقه الذہبی ) مندانی مواند ( نسخه قدیمه ۵ ۱۳، ۳۱۳) دغیره

ال عديث كراوى الوحازم سلمان الأنجعي الكوفي ثقة بين - (تقريب المهديب ٢٢٤٩)

الوحازم الانجعي كودرج ذيل محدثين في نقد كهاب

احمد بن طنبل، کیمی بن معین ،انعجلی ،ابن حبان اورا بن سعد وغیر ہم \_ دیکھئے تہذیب الکمال مع الہامش (نسخہ جدیدہ ۲۴۲٫۳۳)

کی نے بھی امام ابو حازم تابعی پر کوئی جرح نہیں کی گرمکر حدیث معرض نے اس حدیث کو بھی قرآن مقدس کے خلاف کہدکررد کردیا ہے اور پھر لاحول ولاقوہ بھی کہدر ہاہے۔!

المام ورفت كااطلاع ديناكه جنات في قرآن سُناب

سیدناعبداللہ بن مسعود رہا ہے کہ جنوں والی روایت جنوں کے بارے میں ایک درخت نے آپ ما ہی کے کا طلاع دی تھی۔ (صح بناری ۱۸۵۹)

ال روایت میں سیدنا ابن مسعود والٹیئ سے راوی مسروق بن الا جدع ثقة فقیہ عابد مخضر م ہیں۔(تقریب احمدیب: ۲۷۰)

ان کے شاگر دعبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مسعود ثقه بیں۔ (التریب ۳۹۲۵)

ان کے شاگر دمعن بن عبدالرحمٰن ثقہ ہیں۔ (التو یب:۱۸۱۹)

ان سے معر بن كدام راوى بيل جو تقة ثبت فاضل بيں۔ (التريب:٢١٠٥)

معرر مالله ساس مديث كوابواسامه مادبن اسامه في بيان كياب جوثقه بير \_

( قاله یخیٰ بن معین ، انظر تاریخ عنان بن سعیدالداری:۲۳۲)

امام احمد بن عنبل في فرمايا الواسام مح كتاب والعام مديث يادكرف والعاد المح (اور) محكمه دلائل وبرابين سع مزين متنوع ومنفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ع يقي ( الجرح والتعديل ١٣٣١، وسندمج)

ابواسامہ نے ساع کی تصریح کردی ہے۔ابواسامہ کی سند سے بیرحدیث درج ذیل کتابوں . نم

میں بھی ہے: صحیح مسلم (۱۵۳/ ۴۵۰)، دارالسلام: ۱۱۰۱) البحرالز خارللیز ار (۱۹۸۳ر ۱۹۸۳)

صحیح مسلم (۱۵۳/۱۵۳، دارالسلام:۱۱۰۱) البحرالز خارللبز ار ۳۵۲/۵ ت۱۹۸۳) دلائل النو همبهتی (۲۲۹/۳)

اس سیح حدیث کو بھی معترض نے کتاب مقدس کے خلاف قرار دے دیا ہے۔ سبحان اللہ! اگر در خت سے موکیٰ عَالِیَا اِللَّم کی طرف آواز آسکتی ہے تو کیا اللہ کی ومی اور حکم ہے آپ مَنَّ اللَّهُ عَلَمْ کو در خت میا طلاع نہیں دے سکتا گرجن آپ کی تلاوت من رہے ہیں؟

## ٥٠ - سيدناابن ام مكتوم والنيئ اورنابينا مجامد

سیدنا براء بن عازب ر بالنفؤ سے روایت ہے کہ جب بیآیت: ﴿ بیضے والے مونین برابرنہیں ہیں ﴾ (النساء: ۹۵) نازل ہوئی تو آپ مَنْ النَّوْمُ نے زید (بن ثابت ر النَّمْوُرُ) کو بلایا، وہ لکھنے کے لئے ایک چوڑی ہڈی لے آئے۔ ابن ام مکتوم (ر النَّمُورُ) نے نابینا ہونے کی شکایت کی توبیآیت: ﴿ غَیْرُ اُولِی الضَّرَرِ ﴾ یعنی بیار کے علاوہ، نازل ہوئی۔

(صيح بخارى: ۲۸۳۱، نيز و يکھيے۳۵۹،۴۵۹۳، ۴۵۹۳)

بیرحدیث درج ذیل کتابول میں بھی موجود ہے اور بالکل صحیح ہے: صحیح مسلم (۱۸۹۸) منداحمہ (۲۸۲۰۲۸۲۰۲۸۲۰ ۳۰۱۰۳) سنن الترندی (۳۰۳۱، ۳۰۳۱) وقال: حسن صحیح ۲۰۷۰) سنن الدارمی (۱۷۲۵) سنن النسائی (۲۸۰۱ ح ۳۰۳،۳۳۱۳) مصنف ابن ابي شيبه (٣٣٢/٥) مندالي يعلى (١٤٢٥) مندطيالي (٤٠٥) طبقات ابن سعد (۲۱۰/۴) صحح الى موانه (۷۳،۷۳/۵) صحيح ابن حبان (الاحسان ۲۲۰) شرح مشكل الآثار للطحاوی (۱۵۰۰)وغیره

سیدنا براء دلانٹنڈ کےعلاوہ بیحدیث سیدنا زید بن ثابت دلائٹنڈ سے بھی ثابت ہے۔ صحیح مسلم (۱۸۹۸، دارالسلام: ۴۹۱۱) صحیح بخاری ( ۲۸۳۲) منداحد ( ۱۸۴۸) سنن الترندي (٣٣٠ ١٠٠ وقال حسن محيح) سنن النسائي (٢/٩ ح١٠١٠١١)

اس حدیث کے مزید شواہ کے لئے و کیصے مندعبد بن جمید (۲۴۱) منداحد (۵/۱۹۱،۱۹۱ ح٢١٦٦٣) سنن الي داود (٥-٣٩٤٥،٢٥) سنن سعيد بن منصور (٢٣١٣، النفير: ١٨١) شرح مشكل الآثارللطحاوي (١٣٩٩) المستدرك للحاكم (٨٢\_٨١/٢) وغيره

الى زىردست مح روايت كومعرض ني "رب كى شان ميل گتاخى" كت موت قرآن مجیدے مرادیا ہے حالانکہ اللہ تعالی کی مرضی ہے جب وہ چاہے اپنے نبی پر اپنا کلام نازل كرے۔ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَإِذَا بَدَّلُنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ \* وَّ اللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْآ إِنَّمَا ٱنْتَ مُفْتَرٍ \* ﴾ اور جب ہم ایک آیت کودوسری آیت کی جگہ تبدیل کرتے ہیں اور الله زیادہ جانتا ہے جووہ نازل كرتا بوه كمت بين بم تومفترى مور (أعل:١٠١)

نيزد كيميئ سورة البقرة (١٠٢)

معلوم ہوا کہ گستاخی کا تو نام ونشان تک نہیں مرمفتری معترض نے خالفین رسالت کی تقلید کرتے ہوئے گتاخی کااعتراض جڑ دیا ہے۔

ا٥- عطاء بن ابي رباح كتية بين كرآمين دعاب

امام بخاری رحمداللد نے بغیر سند کے تعلیقاً مشہور تقد تا بعی امام عطاء بن ابی رباح رحماللد كاقول تقل كيا ہے كمآمين دعا ہے، ابن الزبير (والفيز) نے اور ان كے مقتريوں نے آمین کمی حتی کم مجدمی آوازی بلند ہو کیں۔ (قبل ح: ۸۵باب جرالام بالنامین) محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يروايت متصل سندول كرات درج ذيل كتابول مين موجود ب

مصنف عبدالرزاق (۲۱۴۰) ألحلى لابن حزم (۲۲۴س) مصنف ابن الى شيبه (۲۲۷س)

مندالثافعي بترتيب محمر عابدالسندهي ( ار۸۲ ح ۲۳۰، ۲۳۱) كتاب الثقات لا بن حبان

(٢١٥/١) السنن الكبرى كليبه في (١/٥٥) تغليق التعليق (١١٨/٢)

نيز د كي ميري كتاب القول المتين في الجمر بالتامين (ص ٢٤)

قرآن مجیدے ہرگزیہ تابت نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہردعا خفیہ (سرآ) ہی کہنی چاہئے بلکہ متواتر احادیث ہے تابت ہے کہئی مواقع پر جہری دعا بھی جائز ہے۔ای میں سے جہری نماز میں سورہ فاتحہ کا جہراً (اونچی آواز ہے) پڑھنا بھی ہے۔ معترض کوتو شاید پتا نہ ہولیکن عام لوگوں کومعلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ دعا پر مشتمل ہے لہذا معترض کوچاہئے کہ اپنے خود ساختہ اصول کی وجہ سے جہری نماز میں سورہ فاتحہ کا احد ناالصراط المستقیم سے لے کر آخر تک حصہ جہراند پڑھے بلکہ سرآ پڑھے تا کہ عام لوگوں کے سامنے اس کا الحادو گراہی اور زیادہ واضح ہوجائے۔اگروہ ایسانہ کر سے تو پھراپنے اس دعوی میں جھوٹا ہے کہ ہمیشہ ہردعا ہروقت خفیہ (سرآ) ہی پڑھنی چاہئے اور اگروہ اس دعوے سے انکاری ہے تو پھر قول عطاء پر اس کا اعتراض سرے سے ختم ہوجا تا ہے۔

قار کین کرام! دیوبندی و بر بلوی دونوں حضرات کی مواقع پراو فجی دعا کیں کرتے رہتے بیں اور بعض تو قنوت نازلہ میں رورو کراو فجی دعا کیں مانگتے ہیں۔ رائے ونڈ میں دیوبندی تبلیفی اجتاع کے آخری دن میں جوخصوصی دعا لاؤڈ سپیکر پر جمراً مانگی جاتی ہے تو اس میں بزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے اور آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔

ہراروں کی معدادیں وق مریکی اوے اور ایل ہیں: آمین بالجبر کے چندصر کے دلائل درج ذیل ہیں:

🕥 سیدنا ابو ہر رہ و اللین کی بیان کر دہ مرفوع حدیث (صحیح ابن حبان ، الاحسان ۳ ریز ۱۸

ح١٨٠٣، وسنده حسن محيح ابن خزيمه ار ٢٨٧) نيز ديكھيئے القول المتين (ص٢٧،٢٧)

سیدناوائل بن ججر طالفیه کی بیان کرده مرفوع حدیث (سن الی داود: ۹۳۳ وسنده حن)

لبذايه كهناكة مين بالجمر قرآن مجيد كے خلاف ب،باطل ومردود ب\_

## ٥٢ - ني كريم مَا يَيْمِ كاحالت بِمازين بينه بيحيه و يكهنا

سیدنا ابو ہریرہ وہلائی سے روایت ہے کدرسول الله مَثَالِیُّ نظم نے فرمایا: کیاتم یہاں میرا قبلہ دیکھتے ہو؟ الله کی تم اِتمھارے رکوع اور خشوع مجھ پر مخفی نہیں ہیں اور میں تمھیں پیٹھ پیچھے سے (بھی) دیکھتا ہوں۔ (میج بھاری:۳۸،۷۳)

بيعديث درج ذيل كتابول مين بهي موجود ب

موطأ امام مالک (ار ۱۷۷ ح ۴۰۰ ، روایة این القاسم بخقیقی: ۳۲۸) صبیح مسلم ( ۴۲۲) منداحمد (۲۳٫۳ س ۴۷۳/۸۰۲۸ میر ۸۷۷ الکال المنو و المیبه قی (۲۳٫۷) مندالی موانه (۱۳۸٫۲) مندالحمیدی (بخقیقی: ۹۷۷ انسخه دیوبندیه: ۹۲۱) شرح السنة للبغوی (۱۲۸٫۷ ۲۸ سرد) رح ۱۳۸۲ وقال: هذا حدیث متفق علی صحته ) وغیره ،سیدنا ابو جریره دلاتین سیاس حدیث کی دوسری سندین بھی ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم (۳۲۳) وغیره

سیدناانس بن ما لک دانشو نے بھی اسی مفہوم کی حدیث بیان کی ہے جس کی مختر تخریج درج ذیل ہے:

صحیح بخاری (۲۲٬۴۱۹) صحیح مسلم (۴۲۵، دارالسلام: ۹۷۹، ۴۲۹) مند احمد (۳۲۸) مند احمد (۳۲۸) سنن النسائی (۳۲۸ مندعبد بن حمید (۱۱۷۰) سنن النسائی (۲۲/۲۱ ح۱۱۸) مندانی یعلی (۲۹۷۱) شرح السنة للبغوی (۳۲/۲ ح۱۱۸ وقال: هذا حدیث متنق علی صحنه)

معلوم ہوا کہ یہ نبی منگائی کا مجمزہ تھا کہ حالت نماز میں آپ کو پیٹھ بیچھے سے بھی و یے بی نظر آتا تھا جیسے سامنے سے نظر آتا ہے۔اللہ تعالی قادرِ مطلق ہے،اس کی مرضی ہے اپنے نی کو جیسے اطلاع دے دے،اس پراعتراض کی کیابات ہے؟

معترض كا بهت برا جموث: معترض في لكها ب كد "اورخود ني مَا الله في فرمايا"

مااعلم ماوراء جداری" (...مدهم ١٠٩)

عربی عبارت کا ترجمہ: میں دیوار کے پیچھے نہیں جانتا ہوں۔

عرض ہے کہ اس میں کوئی صدیث کی صدیث کی کتاب میں نہیں ہے بلکہ اسے معرض نے خود بنایا ہے بالسے جیسے کی کذاب سے مُن کر بطور جزم بیان کردیا ہے۔

اس مفہوم کی ایک روایت کے بارے میں ملاعلی قاری حفی نے حافظ ابن حجر العسقوانی سے نقل کیا ہے: "لا اصل لد"اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(الاسرارالرفوعة في الاخبارالموضوعة ص٢٩٢ ح٣٩٣)

معرض نے نی کریم منافیخ پرجھوٹ بول کراس حدیث کا مصداق بننے کی کوشش کی ہے۔ جس میں آیا ہے: جس نے جان بوجھ کر جھ پرجھوٹ بولاتو وہ اپنا ٹھکا ناجہنم میں بنا لے۔ بیالی مشہور ومتواتر حدیث ہے جس کے لئے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی صحیح بخاری (۱۰۷) وضح مسلم (۳) دیکھ لیں۔

### ۵۳- ابوطالباورعذاب من تخفيف

سیدنا عباس بن عبدالمطلب والتنون نے نبی متالیق سے پوچھا: آپ نے اپنے چھا کوکیا فائدہ پہنچایا ہے؟ وہ آپ کا دفاع کرتے تھا ور آپ کے لئے (لوگوں سے) ناراض ہوتے تھے۔ آپ متالیق نے فرمایا: وہ آگ کے گڑھے میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کے سب سے ٹیلے درج میں ہوتا۔ (سمج بخاری: ۱۵۷۲،۱۲۰۸،۲۸۸۳)

بردایت درج ذیل کتابوں میں بھی ہے:

صیح مسلم (۲۰۹) مند الحمیدی (بخفیقی: ۲۱۱م، نسخه دیوبندید: ۳۷۰) مند احد (۱ر ۲۰۹ ۱۲۷۷ما، ۲۸۷۷ما، ۱۷۵۸ماری ۲۴ هم ۱۷۸۷ما، ۱۲۸۸مار) مندانی یعلی (۹۲۹۵) کتاب الایمان لابن منده (۹۵۷مه ۹۵۷، ۲۹۱، ۲۹۱ معنف ابن انی شیبر (۱۲۵۸۱)

اس روایت کے عوام بھی میں مثلاً:

سیدنا ابرسعید الخدری داشت کی روایت و کیمی مجمع بخاری (۳۸۸۵) و کیمی المروز (۲۱۰)

#### ابن عباس طالفیه (میحملم ۲۱۲)

جامل معترض نے مدیث بالا کو بھی قرآن کے خلاف کہہ کرردکر دیا ہے حالا تکہ قرآن مجید میں کہیں بھی ابوطالب کے کا فریامشرک ہونے کا کوئی ذکر بھی موجود نہیں ہے۔

اگراحادیث کونیس مانتے اور راویوں کو گالیاں دیتے ہوتو پھر شیعہ اور بریلویوں کی طرح ابوطالب کا دفاع کرو۔ بیکسی دوغلی پالیسی ہے کہ ابوطالب کی مخالفت بھی کرتے ہو اور سیح احادیث کوقر آن مقدس کے خلاف کہہ کررد بھی کرتے ہو۔!

الم ابن تريم رحم الله قرات بين "باب البيان من سنن النبي عَلَيْكُ على تنبيت السمع والبصر لله موافقاً لما يكون من كتاب ربنا إذ سننه عَلَيْكُ إذا ثبت بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه لا تكون أبدًا إلا موافقة لكتاب الله، حاشا لله أن يكون شي منها أبدًا مخالفاً لكتاب الله أو لشي منه فمن الدعى من الجهلة أن شيئاً من سنن النبي عَلَيْكُ إذا ثبت من جهة النقل مخالف لشي من كتاب الله فأنا الضامن من تثبيت صحة مذهبنا على ما أبوح به منذ أكثر من أربعين سنة . "

الله کی (صفتوں) سمع اور بھر کے اثبات کے لئے نبی مَنَّاتِیْمُ کی سنتوں کے بیان کاباب،
ہمارے دب کی کتاب کی موافقت کرتے ہوئے آپ مَنَّاتِیْمُ کی سنتیں جب عادل راویوں
کی مصل سند سے ثابت ہوجا میں تو ہمیشہ کتاب اللہ کے موافق ہی ہوتی ہیں۔اللہ کی تم ایہ
ہوئی نہیں سکتا کہ وہ بھی کتاب اللہ یا اس کی کی آیت کے خلاف ہوں لہذا جا ہلوں میں سے
ہوئی مَنَّاتِیْمُ کی ثابت شدہ صدیث کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کتاب اللہ کے خلاف
ہے (تو یہ دعویٰ غلط ہے) میں جو چالیس سال سے منجے بیان کر رہا ہوں اس (کے دفاع) کا
ہے (تو یہ دعویٰ غلط ہے) میں جو چالیس سال سے منجے بیان کر رہا ہوں اس (کے دفاع) کا
ضامن ہوں۔ (کتاب التوحیوں سے مدر انہ جی تامہ ۱۵۰۰)

۵۴ ایک آیت کی تفسیر اور سیدنا ابن عباس طالفید

سورہ طود کی آیت نمبر 2 کے بارے میں سیدنا عبداللد بن عباس رفائد سے روایت ہے محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کہ پچھلوگ کھلی جگہ میں قضائے حاجت سے شرم کرتے تھے تاکہ آسان کی طرف ان کاستر نہ کھل جائے اور اس طرح اپنی ہو یوں سے جماع کے وقت شرماتے تھے کہ کہیں آسان کی طرف ان کاستر نہ کھل جائے تو یہ آسان کی جارے میں نازل ہوئی۔ (سمجے بناری:۲۸۱۱) یہ موقوف روایت ہے جو آیت کی تغییر کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ اسے دوسرے میں بیان کی گئی ہے۔ اسے دوسرے محد ثین نے بھی روایت کیا ہے مثلاً: ابن جریرالطمر کی (تغییر ابن جریراار ۱۲۷۱) تغییر ابن جریرالطمر کی (تغییر ابن جریراار ۱۲۷۱) تغییر ابن جریراار ۱۲۷۱)

ایک آیت کے مفہوم میں کئی باتیں مراد ہوسکتی ہیں مثلاً اس حدیث میں بیان کردہ بات بھی صحح ہاوریہ بھی صحح ہے کہ بعض کفارومشر کین کاطریقۂ کاریہ بھی تھا کہ وہ آپ مُثَاثِیْمُ م کی بات سننانہیں جا ہے تھے۔

معترض نے سیح بخاری وغیرہ کی اس موقوف روایت کے غلط ہونے کے لئے قرآن مجیدے کوئی دلیل پیش نہیں کی لہٰذااس کا اعتراض مردود ہے۔

خاتمہ: قارئین کرام!معترض نے صحیح بخاری کی چون (۵۴)مرفوع،موقوف اورمقطوع دوایات پراپی خودساختہ جرح کے تیر چلائے تھے جن کا جواب اس کتاب میں مفصل ومختصر دے دیا گیا ہے۔والجمدللہ

آخر میں معترض نے جرح کا خاتمہ کرتے ہوئے'' خاتمہ اعتراز' کاباب باندھ کراپنا عذر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔اس عذر نامے میں بھی اس نے صحیح بخاری کے ثقہ راویوں کو''منافق فتم کے لعنتی راویوں' قرار دیا ہے۔ دیکھئے اس کی کتاب''… محدث ص۱۱۲'' حالا تکہ بیراوی یا توبالا جماع ثقہ اور سے تھے یا جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ وصدوق تھے۔ اس مضمون کے شروع میں معترض کا کذاب ہونا بھی ٹابت کر دیا گیا ہے۔

ہماری اس جوابی کتاب کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوجائے اور عام سادہ لوح مسلمانوں کومعلوم ہوجائے کہ مجھے بخاری کی تمام مرفوع احادیث یقنینا صحیح ہیں اور ان پر منکرینِ حدیث کی ہرتم کی جرح باطل ہے۔و ما علینا الا البلاغ (۱۸/ اپریل ۲۰۰۸ء)

| 4  |    |      | *    |
|----|----|------|------|
| شت | ,, | 1191 | صر و |
|    |    | 20   |      |

|     |   |     |                                         | 4 |        |                                         |
|-----|---|-----|-----------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------|
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     | ···                                     |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   | ······ |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   | , a |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
| ,   |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     | - |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   | .1  |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
| 1   |   |     |                                         |   |        |                                         |
| 1 . |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        | *************************************** |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   | 5 .    |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     | ,                                       |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   | * * 8  |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   | -      |                                         |
|     |   |     | 2                                       |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     |                                         |   |        |                                         |
|     |   |     | *************************************** |   |        | <u></u>                                 |





# ضرورى بإدداشت

|      |                                         | · ***** *** |     |     |  |
|------|-----------------------------------------|-------------|-----|-----|--|
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             | - 1 |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |             |     | * . |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     | ,   |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      | 7. 1                                    |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
| ,    |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         | 1           |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     | Y   |  |
| •••• |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             | •   |     |  |
| 9    |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |
|      |                                         |             |     |     |  |





# ضرورى بإدداشت

|     |                                         | 1 4 .                                   |                                         |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         | ,                                       |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         | *************************************** |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
| *   |                                         | *************************************** |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     | *************************************** |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
| , y |                                         |                                         |                                         |
|     | S "                                     | *************************************** |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
| ,   |                                         | `                                       |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     | ,                                       |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |
|     |                                         |                                         |                                         |

www.KitaboSunnat.com

## WWW.papk.com

